## م كالما ي افلاطولن (جدينم)

مترجم: عارف حسين

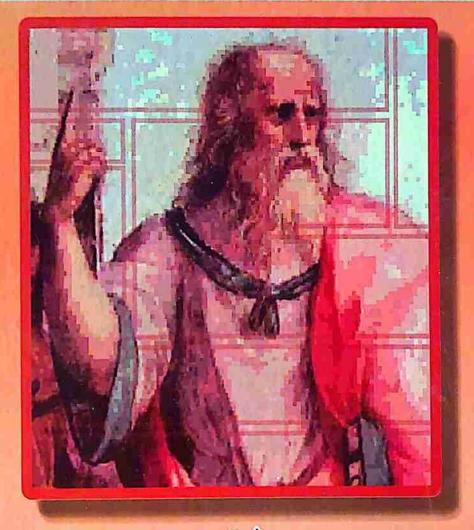

ادارهٔ فروغ قومی زبان ۲۰۲۲ء

# JALALI BOOKS

### م كالمات افلاطون (جدینجم)

مترجم عارف حسين



ادارهٔ فروغِ قومی زبان

#### فهرست

| T J  |                             |      |
|------|-----------------------------|------|
| ,    | عنوان                       | صفحه |
|      | عرضِ ناشر: رؤف پار کھ       | v    |
| ne e | يبين لفظ: پرونيسر فتح محملك | vii  |
| .☆   | ریمیکش (Timacus)            | °.   |
| ☆    | رلیٹیاس (Critias)           | ۸۵   |
| ☆    | پارمینڈی (Parmenides)       | 1.5  |
| ☆    | تضافیٹس (Theaetetus)        | 122  |

 $\triangle \triangle \triangle$ 

#### عرضِ ناشر

افلاطون (Plato) کاشاران فلسفیوں میں ہوتاہے جنھوں نے نہصرف قدیم یونان اور مغرب کے فلسے پر گہرے اثرات مرتب کیے بلکہ اسے ان اہم ترین شخصیات میں بھی شار کیا جاتا ہے جنھوں نے پوری انسانی تاریخ وتہذیب کواپنے فکروفلنے سے متاثر کیا۔

افلاطون کا زمانہ لگ بھگ ۱۳۷۷ قبل میں سے ۱۳۷۷ قبل میں تک بتایا جاتا ہے۔ اس کی زندگی۔ کے ابتدائی حالات سے متعلق بہت کم معلومات حاصل ہو تکی ہیں لیکن جن فلسفیوں نے افلاطون کو بہت زیادہ متاثر کیاان میں خاص طور پر اس کے استاد ستراط (Socrates) نیز فیڈا غورث (Pythagoras) کا نام لیاجہا تا ہے۔ افلاطون کو بعض فلسفیانہ نظریات کے بنیاد گذاروں میں شامل کیا جاتا ہے اوران فلسفیانہ نظریات بیں خربیات اور سیاسیات کے علاوہ اخلاقیات، شعرونون لطیفہ اور بعض دیگر موضوعات بھی شامل ہیں۔

افلاطون کو جدلیات (dialectics) اور مکالے (dialogue) کا بانی بھی کہا جاتا ہے، لیکن افلاطون سے پہلے بھی کچوفلسفیوں کے ہاں جدلیات کے تصورات ملتے ہیں۔ یہاں تفصیل میں جانا تو ممکن نہیں اور دیے بھی مارکی فکر میں جدلیات کی اصطلاح کی اور مفہوم میں بھی برتی جاتی ہے، لیکن مختراً عرض ہے کہ افلاطون کے ہاں جدلیات سے مراد ہے:

" مختلف ومتضادآ را پر بحث كر كے حقیقت كو تلاش كرنے كافن \_"

یے مختف نظریات رکھنے والے افراد کے درمیان ایس گفتگو ہوتی ہے جس کا مقصد فکری وعلمی سچائی ایک بہنچنا ہوتا ہے اور جس میں عقلی دلائل کی بنیاد پر بحث ہوتی ہے۔ جدلیات کی اصطلاح بظاہر مہاجے کے مفہوم سے مماثل نظراتی ہے کیکن اس میں مباحثے کے برعکس جذبا تیت، موضوعی باتوں اور لفاظی سے گریز کیا جاتا ہے۔ مکالمہ بنیادی طور پر با ہمی گفتگو ہوتی ہے کیکن اس میں عقل اور دلائل کی مدد سے تبادلہ خیال کرکے باتی بات واضح کی جاتی ہے۔ چنا نچہ افلاطون کے مکالمات کی زیر نظر جلدوں میں کئی مقامات پر قارئین کو شرکا ہے گفتگو کے باتا عدہ نام اور سوال جواب بھی نظر آئیں گے۔ اس گفتگو اور سوال جواب کا مقصد فکری

مغالقوں کو دور کر کے حقائق تک رسائی ہے۔

مکالہ مغربی اوب میں ایک ہا قاعدہ نثری صنف بھی رہا ہے۔ اس کی ابتدا کا مراغ تو سقراط کے ہاں بھی ماتا ہے لیکن افلاطون نے مکالے کو ایک ایک ہا قاعدہ فلسفیانہ یا جدلیاتی شکل دی جس میں ایک گفتگو کرنے والا گفتگو میں شامل کچے دوسرے لوگوں ہے بات کرتا ہے، سوالات قائم کرتا ہے اور دلائل، منطق اور عقل کے ذریعے حقیقت یا ہوائی تک وہنچنے کی کوشش کرتا ہے۔ یہی کام افلاطون نے اپنے مکالمات میں کیا جو فلسفے کی ونیا میں بہت احترام کی نظرے دیکھے جاتے ہیں اگر چاس کے بعض مباحث سے اختلاف کیا جاسکتا ہے۔

افلاطون کے فلفے کی اہمیت کے پیش نظرادارہ کروغ تو می زبان (سابقہ مقتدرہ تو می زبان) نے افلاطون کے مکالمات کواپنے ایک اہم منصوب بعنوان' سائنسی ، تکنیکی وجدید عموی موادِ مطالعہ کی تو می زبان میں تیاری'' کوشامل کیا اور اس کی چھے (۲) چلدوں کا ترجمہ کروا کے شائع کیا۔ تراجم کے سلسلے کی ان چھے جلدوں کے مترجمین کے اسائے گرامی یہ ہیں:

پہلی جلد پروفیسراے ڈی میکن دوسری جلد جناب عبدالحمید اعظمی تیسری جلد ڈاکٹر ذاکر حسین چوتھی جلد جناب عبدالحمید اعظمی پانچویں جلد جناب عارف حسین چھٹی جلد جناب عارف حسین

ان راجم کی تیاری میں خطیرر تم ، وقت اور محنت صرف ہو کی ہے اور جن مختلف مترجمین نے ان راجم میں حصہ لیاان کا شکریہ واجب ہے۔ ادارے کے افسران وکار کنان نے جس محنت سے ان راجم کے مسودے کو مختلف مراحل سے گزار کر طباعت تک پہنچایا اور اس کی اشاعت کے لیے کاوش کی اس کا اعتراف نہ کرنا ناسیاس ہوگ ۔

ان چھ(۱) جلدوں کے تراجم، طباعت اوراشاعت کا کام محترم پروفیسرفتے محمد ملک اور محترم افتخار عارف کے دور میں ہوا تھا اور یا وجوداس کے کہ ان کو خاصی بڑی تعدا دمیں شائع کیا گیا تھا می جلد ہی فروخت ہوگئیں اور ان میں بے بعض جلد وں کو دوبارہ شائع کیا جارہا ہے تا کہ بیاہم فلسفیا نہ مباحث مکمل طور پر قار مین کی دست رس میں دیں۔
میں دیں۔

#### يبش لفظ

وطن عزیز میں علم وحکمت اور عقل و دانش کی روایات کوفر و خ دیے کی خاطر مقتدرہ تو می زبان کے شعبۂ درسیات نے اپنے غے ترقیاتی منصوبے ''سائنسی ہتکنیکی وجد پیرعموی موادِخوا ندگی کی تو می زبان (اُردو) میں تیاری' میں فلسفہ و نفسیات کے بنیادی نصورات پر مبنی دائی اہمیت کی کتابوں کے اُردو تراجم کی اشاعت کا اہتمام کیا ہے۔ ''مکالمات افلاطون' چھ جلدیں' 'اِس سلسلئہ کتب کی پہلی کڑی ہیں۔ ''مکالمات افلاطون'' ایک اعتبارے دُنیائے انسان نیت کومسلمانوں کی عطا ہے۔ یہ مسلمان اہلی علم ہی تھے جھوں نے پہلے پہلی یونانی دائش کو عربی زبان میں منتقل کیا ، اُسے ردو قبول کی چھانی ہے گز ارا اور اُس پر چھیتی ، تقیدی اور تجزیاتی کتابیں دائش کو عربی زبان میں منتقل کیا ، اُسے ردو قبول کی چھانی ہے گز ارا اور اُس پر چھیتی ، تقیدی اور تجزیاتی کتابیں کھیس مسلمانوں کے بیعلمی کمالات پہلے پہل لاطنی زبان میں اور پھر لاطنی ہے مختلف مغربی زبانوں میں منتقل ہوکر مغربی غربان کا سب ہے بڑا سرچشمہ بن گئے۔

افلاطون (۲۲۷-۳۲۷ بی ایتیمنزی اشرافیه کا ایک نامورفردتها-اس کا دورِحیات معاشرتی اورسیای بیجینی کا دورتها افلاطون اوّل اوّل سیای عزائم کا حامل تھا گر جب ن ۳۹۹ بیل ادرسی عمیم برک عظیم ترین مقکراورا ستادستر اطاکوسزائے موت دی گئ تو افلاطون ایتیمنز کوخیر باد کهد کردت تک یہاں وہاں پناہ کی تلاش میں سرگرداں رہا۔وہ یونان ،محر،اٹلی اورسسلی وغیرہ میں مارامارا پھرتار ہااور بالاً خر ۳۸۷ بیل ادرس میں اُس نے واپس ایتیمنز آ کرسائنس اور فلف میں ریسری کی خاطرا کا دی قائم کی۔"مکالمات افلاطون" اِی ورکی یادگار ہے۔ تر قیاتی منصوبے کے تحت مقتدرہ تو می زبان یونانی دائش کے اِس عظیم شاہکار کی چھک چھ جلدوں کو پہلی باراردو وُنیا کی نذر کرنے کی سعاوت حاصل کررہا ہے۔اُ میدہ کہ اِن مکالمات کی اشاعت مارے ہاں عقل ودائش کے فروغ میں نمایاں کردارادا کرے گ

پروفیسر فتح محمر ملک

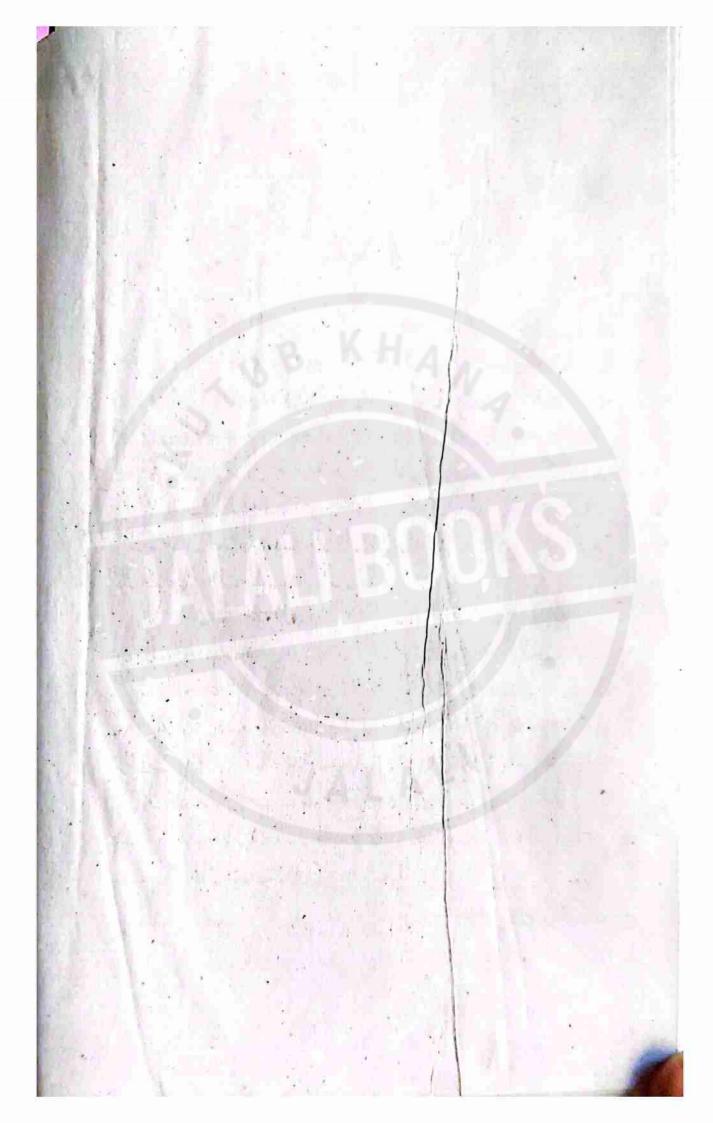

(Tipaacus) شركائے گفتگو: سقراط (Socrates)، کرایٹیا س (Critias) (Hermocrates)، برمور میس (Timacus)، سقراط: ایک، دواورتین، لیکن میرے وزیر قیمیس، ان میں اوہ چوتھ مخص کہاں ہے جوکل میرے مہمان تھے اورجنيس آج ميراميز بان موناتها؟ میمیس: سقراط!وه بیار ہوگیا ہے، درنداس اجتاع سے وہ جان را جھ کر غیر حاضر نہیں ہوا۔ سقراط: تب اگروه نبیل آر ماتو آپ اوردوسرے دونوں کواس کی جگہ لینا ہوگ۔ مميئس: يقينا- ہم وہ ب كھ كريں كے جوہم كركتے ہيں۔ آپ آئ جانب كى كى عدہ ميز بانى كے بعد اب ہم میں سے جواب موجود ہیں وہ آپ کی دوبارہ میز بالی سے خوش ہوں گے۔ كياآ بكوده تكات يادين جن يريس آب باتكرنا على إنا تما؟ مميس : ان ميں سے کھ ہميں ياد بين تاہم آپ ہميں وہ نكات دوباراہ يادكرواوي جوہميں بھول كتے بين بلكاكرآ بكوزحت ندموتوا خصارك ساته سارامعامله دوباره وبرادي اسطرح تمام تفصيلات ہارے ذہن میں اچھی طرح ذہن نشین ہو جائیں گا۔ یقیناً میں ایبا ہی کروں گا۔میری کل کی گفتگو کا مرکزی تکتیریاست اقلیا کہ بیریسے بنائی جائے اور کس فتم كے شہرى اے مكمل رياست كادرجدد سيكيس كے۔ فیمیئس: بال سقراط!اورآپ نے اس بارے میں جو کھے کہاوہ ہمارے ذہنول میرل پوری طرح محفوظ ہے۔ کیا ہم نے اس کا آغاز کسانوں اور دستکاروں کوریاست کا دفاع کرنے کوالوں سے جدار کھنے سے

ميس : يقينا ااياس تفار

ستراط: اورجب ہم نے ہر کسی کواس کی فاطرت اور نیت کے مطابق ملا زمت اور مخصوص ہنر تفویض کر دیا تر اس کے بعد ہم نے ان کی بات کی تھی جنھیں ہم جنگ ہو بنانا چاہتے تھے اور کہا تھا کہ وہ ہمارے شہر کے اندرونی اور بیرونی حملوں کے ملاف محافظ ہوں مجے اور دوسری کوئی فر مدداری نہ ہونے کے باعث وہ اپنے ہاتحت لوگوں کے ساتھ جو فطری طور پر ان کے دوست ہیں، رحم دل ہوں مجلیکن وہ اپنے وُمنوں کے لیے تیاہ کن ہوں مجے جومیدان جنگ میں ان کے مدمقابل ہوں۔

ميس آپ نيالكل بجافرمابا

ستراط: اگر میں غلطی نہیں کررہاؤ ہم نے بید بھی کہا کہ نحافظ ایسے ہوں جیسے انھیں ہونا چاہیے۔وہ صبراور عقل دونوں کے لحاظ سے اٹل درج کے ذہن کے مالک ہوں یعنی بیرمحافظ دوستوں کے لیے شفیق اور دشمنوں کے لیے دہشت ناک ثابت ہوں۔

ميسُ: يقيناً!اليابى تقا-

سقراط: اورہم نے ان کی علیم کے بارے میں کیا کہا تھا؟ کیا اٹھیں جمناسک اور موسیق کے ساتھ ساتھ دوسرے تمام ایکے علوم کی بھی تربیت نہیں دی جائے گی جوان کے لیے موزوں ہوں؟

ميميئس: بالكل صحح-

ومددارگاس-

ميميس: اوريبي كها كيا تفا\_

ستراط: نه بی آلم عورتول کو بھولے ہیں جن کے بارے میں ہم نے اعلان کیا تھا کہ ان کی فطرت (دول سے اللہ اللہ علی مشتر کہ فہدواری سے مابقت رکھتی ہواوران سے ہم آ ہنگ ہواورانھیں جنگ اور عام زندگی میں مشتر کہ فہدواری

سونی جائے۔

ليميس: ياتايين تي جيآب نيكا

ستراط: اور پچوں کی ولا دت کے بارے میں کیا کہا تھا۔ کیا بیتجویز نہتھی کہ انفرادیت کو بھلا دیا جائے گا۔
تمام عورتیں اور بچے مشتر کہ ہوں۔ اس نیت کے ساتھ کہ کسی کو بھی اس کے اپنے بچے کے بارے
میں پتانہ ہو لیکن ان کے خیال میں ہو کہ وہ ایک خاندان ہیں۔ ان میں جو عمر کے لحاظ ہے ایک حد
میں ہوں وہ بہن بھائی، جو بڑے ہوں وہ والدین اوران کے والدین لینی دادادادی، نانانی ۔ جو
چھوٹی عمر کے ہوں وہ بیچے اوران کے بیجے لیمی پوتا ہوتی، نواسہ نواسی ہوں گے۔

مميس : بى بال ادرية بحويزيا در كهنا آسان ب جس طرح آب في كها-

ستراط: کیا آپ کو میر بھی یاد ہے کہ مکنہ حد تک بہترنسل حاصل کرنے کی نیت ہے ہم نے کہا تھا کہ اعلیٰ مجسٹریٹ، مرداورخوا تین، خفیہ منصوبے کے تحت بعض لوگوں کے ملاپ کا اس طرح بندوبست کریں کہ کسی ایک نسل کے اچھے لوگوں سے اپنی مرضی سے جوڑے بنا تمیں اوراس معالمے پرلڑائی نہ ہو۔ وہ یہ خیال کریں کہ ان کا اکٹھا ہونا محض اتفاق تھا اوراس گروہ سے منسوب کیا جانا تھا؟

فيميس: مجھيادے۔

ستراط: اورآپ کو یادہے کہ ہم نے کیے کہا کہ اچھے والدین کے بچوں کو تعلیم دی جائے گ۔اور بروں کی
اولاد خفیہ طور پر کمتر شہریول میں بھنچ دی جائے گی اور جب وہ سب برے ہورہ ہوں گے تو
حکر ان ان کی گرانی کریں گے جو قابل ہوں انھیں او پر لا یا جائے گا اور جو نا اہل ہوں وہ ان کی جگہ
لیں گے جو او پر آئے ہوں۔
لیں گے جو او پر آئے ہوں۔

ميميس: بالكل هيك

ستراط: تب کیا میں نے آپ کواپی کل کی گفتگو کے تمام نکات بتا دیے ہیں یا پچھ باقی ہے۔ میرے عزیز میں میں میں جو کہ حذف ہو گیا ہو؟

ميميس: ستراط! كوكى چيزيا تى نهيں روگئي -سب پھھاييا ہي تھاجيے آپ نے كہا۔

سقراط: میں چاہوں گا، مزیدآ کے بوصنے سے پہلے آپ کو بتاؤں کہ جس ریاست کے بارے میں، میں

نے بیان کیا ہے اس بارے میں، میں خود کیا محسوس کرتا ہوں۔ میں اپنے آپ کا ایک ایسے مخص ے موازند کروں گاجس نے ایسے خوبصورت جانوروں کو قابو کررکھا ہوجو یا تو کسی مصور کے فن کی تخلیق موں یاوہ واقعی زندہ ہوں لیکن وہ ساکن ہوں اور اس شخص کی دیرینے خواہش ہو کہ وہ انھیں کسی جدوجہد ، مشکش جو بھی ان کے لیے موزوں ہو یا حرکت کی حالت میں دیکھے۔ بیرمیرے اس ریاست کے بارے میں احساسات ہیں جس کے بارے میں ہم بیان کررہے ہیں۔ تمام شہروں میں مشکش کا سلسلہ جاری ہے۔ میں اس کوسٹنا جا ہوں گا جو ہمارے شہر کے بارے میں بیان کرے جوکہاہے ہمایہ کے خلاف جدوجہد جاری رکھے ہوئے ہے۔اوراس نے کس اندازے جنگ کا آ غاز کیا؟ جنگ کے دوران ایے عمل سے بوے ین کامظاہرہ کیا؟ دوسرےشہروں سے برتاؤمیں این قول کی پاسداری اور بردائی اس کی تربیت اور تعلیم کا نتیجه تھا۔ اب میں کرایٹیا س اور ہرموکریٹس اس بات ے آگاہ موں کہ میں خود اس قتم کا شراوراس کے شری پورے انداز میں بھی نہیں دیکھ سكوں گا اور ميں اپني نا الميت ير حران نہيں ہوں ۔ميرے ليے جرائگي كى بات بيہ كه آج كے بھى اورماضی کے بھی شاعر بہترنہیں ہیں اس سے میری مرادان کی حوصل منظمی کرنانہیں ہے۔لیکن ہرکوئی د کھ سکتا ہے کہ یہ نقالوں کا ایک قبیلہ ہے اور وہ اس دور کی آسانی کے ساتھ بہتر نقل کریں مے جس میں لیے برھے ہیں۔جوآ دی کی تعلیم کی حدے باہرے،اسے ایے عمل کے ذریعے ظاہر کرناان كے ليے مشكل ہے اوراس سے زيادہ مشكل انھيں زبان سے اداكرنا ہے۔ بيس جانتا ہوں كددانشور کافی زور دار الفاظ اور عمدہ انداز کا استعال کرتے ہیں لیکن ڈرے کہ ایک شہرے دوسرے شہر سکونت اختیار کرنے اوران کی اپنی عادتیں اوراطوار نہ ہونے کے باعث وہ فلیفیوں اور حکمرانوں کے بارے میں جانے میں ناکام ہوں اور بینہ جانے ہوں کہ جب وہ حالت جنگ میں ہول یا ان وشنول سے مذاکرات کردہے ہول تو وہ کیا کرتے اور کہتے ہیں۔ یون صرف آپ کی طرح ك لوگ بى ايسے باتى رہ گئے ہيں جوسياست اور فلفه دونوں ميں ايك ساتھ حصہ لينے كے ليے فطری طور پرمناسب ہیں۔ ریمیئس اٹلی کے شہرلوکرس (Locris) کا باشندہ ہے اور بیروہ شہر ہے جس کے قوانین قابلِ تعریف ہیں اور یہ خود دولت اور رتبہ کے اعتبارے ایے ہم وطنوں کے ہر لحاظے ہم بلہ ہے۔اے اپنے ملک میں اہم ترین اور باوقارعہدہ دیا گیا اور جیسا کہ مجھے یقین ہے کہ اے تمام فلفیوں ہے اعلیٰ رتبہ دیا گیا۔ یہ کرایٹیا س ہے جے اپیمنز کے باشدے اس معاطع میں جس پرہم گفتگو کررہے ہیں کم تجربہ کارنہیں بچھتے۔ جہاں تک ہرموکر میس کا تعلق ہے بہت ی شہارتوں کے بعد بچھے یقین ہے کہ وہ اپی ذہانت اور تعلیم کے اعتبار ہے ہرا ہے مفرو نے پر بحث میں حصہ لینے کا اہل ہے جس فتم پرہم بحث کررہے ہیں۔ اس لیے کل جب میں نے دیکھا کہ آپ چاہتے ہیں کہ میں ریاست کی بناوٹ کے بارے میں بناؤں، تو میں فوری طور پر تیار ہو گیا۔ اس بات سے بخوبی آگاہ ہونے کے باوجوداگر آپ میں سے کوئی بحث شروع کرے گاتو اس بحث کو آگے برجھانے کے لیے کوئی دو مرا تا بل نہ ہوگا اور وہ بھی الیے موقع پر جب آپ نے ہمارے شہر کو مناسب جنگ میں ملوث کر دیا تھا۔ آپ تمام زندہ افراد کے بارے میں مناسب انماز میں بتا کہ بیں۔ اب جب میں نے آپ کو اس نے کہ کی ذمہ داری میں بتا کہ کہ کو تا ہوں۔ آپ سب نے آبی بھی تقری فراہم کرنے کا وعدہ کر رکھا ہے، جبیا کہ بی نے آپ کو تھار تو کی ایر ایک کی نام کو اس کے کھانا کھلانے کی میں نے آپ کو تھار تو کو کہ کی تیار نہیں ہو سکتا جے کھانا کھلانے کی دی وی دور ہونے کے لیے تیار ہوں کیونکہ اس آدی سے زیادہ کوئی تیار نہیں ہو سکتا جے کھانا کھلانے کی دی وی دور دور نے کے لیے تیار ہوں کیونکہ اس آدی سے زیادہ کوئی تیار نہیں ہو سکتا جے کھانا کھلانے کی دور دور تور دی گئی ہوں۔

ہرموکریٹس: ہم بھی ستراط ۔ جیسا کہ ٹیمیئس نے کہا ہے جذبات میں نہیں چاہیں گاورنداس کے لیے معذرت

کی کوئی وجہ ہے کہ ہم آپ کی ورخواست پر پورے نہ اُڑیں۔ جیسے ہی ہم کل کرایٹیاس کے
مہمان خانے میں پہنچ ۔ جس کے ساتھ ہم ظہرے ہوئے ہیں یا بلکہ ہم ادھرآ رہے ہے تو ہم نے
اس معالمے پرگفت وشنید کی ۔ اس نے ہمیں ایک پُر انی روایت بتائی میری خواہش ہے کہ ستراط
کے لیے کرایٹیاس، اسے آپ وہرا کیں تا کہ ہمیں بیٹم ہو سکے کہ بیاس کی شرا نظر پوری اُڑے گ

کرایٹیا س: میں بیدہ ہراؤںگا، اگر ہمارادوسراسائقی ٹیمیئس اس کی منظوری دے دے۔ ٹیمیئس: میں اس کی پوری طرح منظوری دیتا ہوں۔

کرایٹیاس: بھرستراط، ایک کہانی سنیں جو اگرچہ عجیب ہے لیکن یقینا کی ہے۔ اس کی تصدیق،
(Solon) نے کی ہے جو کہ سات نسلوں سے زیادہ عقل مند تھا۔ وہ میر دے دادا کا م

ووست تعا۔ ؤروپیڈس (Dropidea) جس کا ذکر اس نے خودا پی کی نظموں میں کیا اوراس نے سے
کہانی کرایٹیا س کو بٹائی۔ میرے دادا نے اسے یا در کھا اور بار ہار میں سُٹایا۔ اس نے کہا کہ ایجسٹر
کے شرکے قدیم اور چران کن حد تک بڑے معرکے ہے لیے ن وقت گزر نے اورانسان کے فٹا ہوئے
کے ساتھ ساتھ یہ بھی ماشی کا قصد بن گئے۔ اس کا ایک عمل جو خاص طور پر دوسروں سے نمایاں تھا۔
مراس وقت اس کو بیان کریں گے ۔ بیا ہے لیے ہماری طرف سے مناسب یادگار چیز ہوگی اور
ویوں کے لیے اس کے تبوار کے موقع پر اس کی تعریف میں گایا جانے والا سے گانا ہوگا۔

ستراط بہت خوب! بدایتخشر والوں کا پُر انامشبور کام کیا ہے جو کرایٹیاس نے سولون کے حوالے سے بیان کیا۔ بدصرف ایک ریت نہیں بلکدایک اصل حقیقت ہوگی؟

کرایلیا سی بیر ان دنیا کی ایک کمانی بیان کروں گا جو میں نے ایک عمر رسید و فض سے نئی۔ جس وقت سے
کہانی سنائی گئی اس وقت اس کی عمر نوے سال اور میری عمر دس سال تھی۔ وہ دن اپا ٹوریا (Apaturia)
کا دن تھا جے" نو جو انوں کی رجٹریش کا دن " (Registration of Youth) کہا جا تا ہے، جس
پر روائ کے مطابق ہمارے والدین نظمیس پڑھنے پر انعام دیتے ہیں۔ ہم لڑے کئی شعرا کا کلام
سناتے ،ہم میں سے کئی سولون کی نظمیس گاتے جو کہ اس وقت بہت پُر انی ہوچکی تھیں۔

ہارے قبائل میں ہے ایک قبیلے نے شایدالیا سوچایا کرایٹیا س کوخوش کرنے کے لیے

ہاکداس کے فیصلے کے مطابق سولون صرف عقل مندترین آ دی بی ندتھا بلکہ تمام شعرامیں سے

الحی ترین بھی تھا۔ اس بوڑھ آ دی کا چرو جہاں تک مجھے یادہ، بیٹن کر چک اُٹھا اور سکراتے

ہوئے اس نے کہا کہ ہاں! ایمی نینڈر (Amynander)، اگر سولون نے اپنی شاعری کو دوسرے

شعراکی طرح اپنی زندگی تک محدود ندرکھا ہوتا اور اس کہانی کو کمل کیا ہوتا جووہ اپنے ساتھ مصرے

ٹھراکی طرح اپنی زندگی تک محدود ندرکھا ہوتا اور اس کہانی کو کمل کیا ہوتا جووہ اپنے ساتھ مصرے

لے کر آیا تھا اور اپنے معاشرے کے رسم ورواج اور اس وقت ملک کو در پیش مشکلات کی وجہ سے

مجبوراً دوسرے معاملات میں ند اُلجھ جاتا تو میری رائے میں وہ ہومر (Homer) اور ہزیوڈ

(Hestod)

ائی دیڈرنے کرایڈیا ک سے پوچھا کہ ریکہائی کس کے بارے میں تھی؟ اجھنز والوں کا سب سے بڑا کام اور جے مشہور ہونا جا ہے تھالیکن وقت گزرنے اور ریہ کام کرنے والوں کی تابی کے باعث سیم تک نہ کئے سکا۔

ووسروں نے کہا۔ ہمیں بتا کیں۔ بیساری کہانی سواون نے سے اور س طرح سنی۔

اس نے جواب دیا۔ مصری ڈیلٹا جہاں دریائے نیل تقسیم ہوتا ہے وہاں ایک ضلع ہے جے سائس (Sais) کہاجاتا ہے۔اس شلع کے سب سے برے شرکانام بھی یہی ہے۔ای شہرے اماس (Amasis) بادشاہ کا تعلق ہے۔اس شرکے باسیوں کی پرستس کے لیے ایک دیوی تھی جے معری زبان میں مفتر "(Neith) کہا جاتا ہے اور وہ اسے اس سے منسوب کرتے ہیں جے سلینا کے لوگ 'استھین'' کا نام دیتے ہیں۔وہ''ایھنز' والوں سے بڑی محبت رکھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ وہ کی طرح سے ان سے تعلق رکھتے ہیں۔ سولون اس شہر میں آیا اوراس کا بہت احرام سے استقبال کیا گیا۔اس سےان مباحثوں کے ذریعے قدیم سنہرے دور کے بارے میں دریافت کیا ميا جوائ فن ميں يكتا تھے۔اس يرائے معلوم ہوا كه نه وہ اور نه بى كوئى دوسراہيلينا كا باشنده يُرانے وتتوں کے بارے میں کوئی قابل قدر بات جانیا تھا۔ ایک موقع براس نے انھیں قدیم سنبرے دور كے بارے ميں گفتگورنے كى خواہش كے ساتھ بات كوآ كے بوھايا تو ان ميں سے كى نے ہمارے دور کی پُر انی اشیا کے بارے میں گفتگو کرنی شروع کردی، مثلاً فرعون (Phoroneus) جے یبلا آ دی کہا جاتا ہے اور پھر نیوبے (Niobe) سے متعلق اور پھر بہت بوے سلاب کے بعد ڈ پولیلیس (Deucalion) اور یا ئیرا (Pyrarha) کے زندہ نے جانے کی گفتگو شروع ہوگئ ۔اس نے اس گفتگو میں ان کے بعد آنے والوں کی نسلوں اور ادوار کے گزرنے کا نشان پایا۔اس نے پیاخذ كرنے كى كوشش كى كه بيه واقعات جن كے بارے ميں وہ گفتگوكر رہاتھا كتے سال بہلے رونما ہوئے۔اس پران میں ایک ملّغ نے جو کہ عمر میں سب سے بڑا تھا، کہا ، سولون! سولون! تم ہیلینا کے لوگ بچوں سے زیادہ کچھنیں ہواورتم میں ایک بھی عمر رسیدہ آ دی نہیں ہے۔

سولون نے اس پراس سے پوچھا کہ اس سے اُس کی مراد کیا ہے۔ اس نے کہا کہ اس سے میرا کہنے کا مطلب میہ ہے کہ ذائن لحاظ ہے آپ سب چھوٹے ہو، آپ تک پُرانی رسومات میں سے کوئی چیز نہیں کہنچی ۔ نہ ہی کوئی سائنس جو کہ وقت کے ساتھ بدلتی رہی ہے۔ میں آپ کو بتا وَل گا کیوں! انسان کئی وجہ سے نتاہی سے دوچار ہوا اور دوبارہ بھی ہوگا۔ ان میں سب سے بڑی وجہ آ گادرریانی تھے۔ اس کے علاوہ بے شاردوسری چھوٹی چھوٹی وجوہات بھی تھیں۔

ایک کہانی ہے جو آپ کے ذہن میں بھی کہوگی کہ ایک مرتبہ میلیوس (Helios) کے بیٹے فاتھن (Phaethon) نے اپنے باپ کی بیل گاڑی میں جے بیلوں کو اپنے باپ کے نقش قدم پر نہ فاتھن دنیا کی ہر چیز کو جلا کر را کھ کر دیا تھا اور خود آسانی بجلی کا شکار ہوگیا تھا۔ اب میہ ایک افسانوی کہانی ہے لیکن در حقیقت میز مین پر موجود جا نداروں کی ناکا می اور آگ کے جلاؤکی نشاندہی کرتی ہے۔ اس کے بعد زندگی دوبارہ طویل دورانیہ کے بعد وجود میں آتی ہے۔ ایک وقتوں میں وہ جاندار جو پہاڑوں یا خشک یا اونجی جگہ پڑآ باد ہوتے ہیں دریاؤں اور سمندر کے کنارے آباد گول کی نبست زیادہ تباہی سے دوجارہ وسے ہیں۔

الیی قدرتی آفات سے دریائے نیل جو کہ بھی ناکام نہ ہونے اور بچانے والا ہے۔
ہمیں ان آفات سے بچائے رکھتا ہے۔ دوسری جانب جب خدانے زمین پر پانی کا سیلا ب بر پاکیا
توجواس میں بچے وہ گذر ئے اور مال مولیٹی پالنے والے یا پہاڑوں پر رہنے والے تھے لیکن وہ جو
آپ کی طرح شہروں میں رہتے تھے آخیس دریا اپنے ساتھ بہا کر سمندر میں لے گیا اور غرق کردیا،
جکداس زمین پر نہ تو اس وقت اور نہ ہی کی دوسرے وقت پانی سے تباہی ہوئی۔ یہاں پانی کی سطح
اویرآنے کی ایک خاص حدے اسی وجہ سے یہاں کے رسم ورواج قدیم ترین ہیں۔

حقیقت تو یہ ہے کہ جہال کہیں فٹھرتی سردیوں میں یا پہتی گرمیوں کی شدت راکاوٹ نہیں بنتی ہے وہاں کم یازیادہ تعداد میں انسان معرض وجود میں آتے ہیں۔ جو پچھ آپ کے ملک میں ہویا ہارے ملک میں یا دنیا کے کسی دوسرے جھے میں اور جس کے بارے میں ہمیں علم ہا گر میں ہویا ہار کسی بھی لحاظ ہے قابل قدر ہوتو ہارے ہاں بڑے استح کریر کر لیتے ہیں اور یوں اسے ہمارے مندروں میں محفوظ کر لیا جاتا ہے۔ جب آپ یا دوسری تو میں ابتدا کے لیے علم یا مہذب دندگی کی دوسری ضروریات فراہم کرنے والی ہوں تو ایک معمول کے وقفے سے آسانی آفت زندگی کی دوسری ضروریات فراہم کرنے والی ہوں تو ایک معمول کے وقفے سے آسانی آفت بیاری کی صورت میں نازل ہوتی ہے اور اس سے صرف وہ بچے ہیں جنمیں علم یاتعلیم سے کوئی شغف بیاری کی صورت میں نازل ہوتی ہے اور اس سے صرف وہ بچے ہیں جنمیں علم یا تعلیم سے کوئی شغف بیاری کی ہوتا ہواں کو بارے میں پچھلم نہ ہوگا۔ سولون ، آپ نے خاندانوں کی تاریخ کے یا آپ کے پُرانے ادوار کے بارے میں پچھلم نہ ہوگا۔ سولون ، آپ نے خاندانوں کی تاریخ کے یا آپ کے پُرانے ادوار کے بارے میں پچھلم نہ ہوگا۔ سولون ، آپ نے خاندانوں کی تاریخ کے یا آپ کے پُرانے ادوار کے بارے میں پچھلم نہ ہوگا۔ سولون ، آپ نے خاندانوں کی تاریخ کے یا آپ کے پُرانے ادوار کے بارے میں پچھلم نہ ہوگا۔ سولون ، آپ نے خاندانوں کی تاریخ کے

بارے میں اب جو والک دیے ہیں وہ بچوں کی کہانی سے زیادہ پھوٹیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ آپ صرف ایک سیلاب آئے لین آپ کوان صرف ایک سیلاب آئے لین آپ کوان کے بارے میں جانے ہیں۔ اس قبل بھی کی سیلاب آئے لین آپ کوان کے بارے میں جانے ہیں۔ اس قبل بھی کی سیلاب آئے لین آ بادھی جو بہترین کے بارے میں علم نہیں۔ وہری بات یہ کہ آپ کو اس بارے میں بھی پچھ معلوم نہیں۔ آپ اور آپ کا سارا کی جوٹے نے جانے والے نی کے نتیج میں وجود میں آیا۔ اس بارے میں بھی آپ لا علم بیں۔ اس کی وجہ ہے کہ کی تسلوں سے نی جانے والے نتا ہوتے رہے لین انھوں نے تحریری طور پر پر پھوٹوا۔ سولون ، اب تک آنے والے تمام سیلا بوں میں بڑے سیلاب قبل ایک وقت پر پہر جھوٹوا۔ سولون ، اب تک آنے والے تمام سیلا بول میں بڑے سیلاب قبل میں کھی اور دوسرے تھا جب یہ شہر جے اب'' ایتھنز'' کہتے ہیں ، تمام شہروں سے بہتر شہر تھا ، جنگ میں بھی اور وہر سے اوضاف کے لحاظ ہے بھی اور یہ بھی بتایا جاتا ہے کہ اس نے بڑے بڑے بیں بتایا جاتا ہے۔ اس خوروان میں بتایا جاتا ہے۔ اس نے بڑے بر کے کارنا سے سرانجام دیے۔ اس شہر کا آئے کین ہراس شہر سے بہتر تھا جس کے بارے میں رسم وروان میں بتایا جاتا ہے۔ اس خوروان میں بتایا جاتا ہے۔ اس شہر کا آئے کین ہراس شہر سے بہتر تھا جس کے بارے میں رسم وروان میں بتایا جاتا ہے۔

سولون ان الفاظ پرسششدررہ گیا اور اس نے ان مبلغوں سے نہایت سجیدگ سے درخواست کی کہ وہ اسے قدیم تہذیبوں کے بارے میں آگاہ کریں۔

ملّغ نے کہا: سولون - آپ کے اور آپ کے شہرا وراس سے بڑھ کراس دیوی کا واسطہ جو آپ کے اور ہمارے شہر کے لیے نمونہ اور تعلیم کے علم سے روشناس کرانے والی ہے۔اس نے آپ کا شہر ہمارے شہر سے ایک ہزار سال قبل دریا فت کیا۔

زمین ہے آپ کی سل کا نی حاصل کرنے کے بعد ہماری نسل پیدا کی گئی جس کا آئیں ہمارے متبرک رجٹر میں درج ہے جو کہ آٹھ ہزار سال پُرانا ہے۔ اس لحاظ ہے آپ کی تہذیب نو ہزار سال پُرانی ہوئے کے ناطے سے میں آپ کواس کے قوانین اور مشہور کا موں کے بارے میں اختصار سے بتا دُن گا۔

خاص چیز جس کے بارے میں ہم اپنی ہولت کے مطابق بیان کریں گے، وہ یہ متبرک رجٹر ہی ہیں۔ اگر آپ ان رجٹر وں میں درج قوانین کا تقابلی جائزہ لیں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ آپ کے اور ہمارے قوانین میں بہت سے قوانین ایک جیسے ہیں۔ پہلی چیز سے کہ ہمارے معاشرے میں مبلغوں کی ایک ذات ہے جے دوسری تمام ذاتوں سے ملحدہ کر دیا گیا ہے۔ اس

کے بعد علوم و فنون جانے والے ہیں جوابے فن کوابے تک محد ودر کھتے ہیں اور و و مرول ہے ہیں مطابعہ و کریں کے علاوہ گذریوں، کسانوں اور شکاریوں کی تسلیں بھی ہیں۔ آب اس بات کا مشابعہ کریں گے کہ مصر کے جنگجو دور کی تسلوں ہے بالکل مختلف ہیں جو کہ اپنے آپ کوفو تی خدمات مرانجام دینے کے لیے قانون کے تالع رکھتے ہیں۔ یہ جنگجو جو ہتھیا راپنے پاس رکھتے ہیں ان بیس فیزے اور و ھالیس شامل ہیں۔ یہ طریقہ جنگ، دیوی نے اس خطے بیس سب سے پہلے آپ کو سیکھایا۔ کیا آپ نے عقبل کی ایک نشانی کے طور اس بات کا مشابعہ کیا کہ ہما را قانون، زندگ کی ہرشے کا کس طرح کمل طور پرا حاطہ کرتا ہے۔ آب بیس بیش گوئی ہے لیکرا دویات تک شامل ہیں جوانسان کو صحت و تی ہیں۔ اس کے علاوہ ان اس بیس پیش گوئی ہے لیکرا و ویات تک شامل ہیں جوانسان کو صحت و تی ہیں۔ اس کے علاوہ ان اس بیس پیش گوئی ہے جراس کے لیے متعلقہ ہو۔ یہ سارے انظامات اور ر تیب دیوی نے اس مشرکو تفوی سے ہروہ چزا خذکی جات ہے جراس کے لیے متعلقہ ہو۔ یہ سارے انظامات اور ر تیب دیوی نے اس بیدا کرے گا۔ ویوں نے جراس آپ بیدا ہوئے۔ اس نے دیکھا کہ اس شہرکا عمد موسم عقل مند ترین آ دئی بیدا کرے گا۔ ویوں نے جر جنگ اور عقل دونوں سے بحبت کرتی تھی ، ایسے آ دمیوں کے جنم کے بیدا کرے گا۔ اس خوا نین تھا اور اب بھی اس کے قوا نین دومروں سے بہتر ہیں۔ اس مرز بین پر آپ بیدا ہوئے۔ اس مرز بین بر آپ بیدا ہوئے۔ اس مرز بین جس کے استے عمد ہونا نین تھا اور اب بھی اس کے قوا نین دومروں سے بہتر ہیں۔ اس مرز بین جراپ کے باشدے بچر ہیں کہ اس کو اس نین دومروں سے بہتر ہیں۔ اس مرز بین بر آپ بیدا ہوئے۔ اس می خوا کہ اس کو انہیں دومروں سے بہتر ہیں۔ اس می خوا کہ اس کو اس میں دومروں سے بہتر ہیں۔ اس می کہتر ہیں۔ اس می کہتر ہیں۔ اس می کہتر ہیں۔ اس می کہتر ہیں۔ اس کی کو انہیں دومروں سے بہتر ہیں۔ اس می کہتر ہیں۔ اس کی کی اس کی کو انہیں دومروں سے بہتر ہیں۔ اس می کہتر ہیں۔ اس کی کو انہیں کی کو انہیں کی کو انہیں۔ اس کی کو انہیں کی کو انہیں کی کو انہیں۔ کی کی کا میں کی کو انہیں کی کو انہیں کی کو کی کی کی کو کو کو کی کو کو کی کو کی کو کی کو کی کی کو کو کی کو کی کو کو کی کو کی کو کر کی کو کی کو کی کو کی کو کر کو کی کو کر کی کی کو کر کو کر کی کو کی کو کر کی کو کر کی کو کر کو کر کر کی کو کر کو کر کی کو کر کر کی کو کر کی کو کر کر ک

آپ کی ریاست کے کئی جیران کن اور عظیم کارنا ہے ہماری تاریخ کے اوراق پرموجود
ہیں۔ان میں سے ایک جودوسرے تمام سے زیادہ نمایاں اور قابل ذکر ہے وہ ایک بوئی طاقت کو
عکست دینا تھا۔ تاریخ بٹاتی ہے کہ ایک بوئی توت نے سارے یورپ اورایشیا پر بلاا شتعال تملہ کر
دیا جے آپ کے شہر نے روکا۔ یہ توت ، جراوتیا نوس سے نمودار ہوئی۔ ان ولوں ، جراوتیا نوس
جہازرانی کے لیے موز وں تھا۔ اس کی گزرگاہ کے سامنے ایک جزیرہ تھا جے '' ہراکلس (Heracles)
جہازرانی کے لیے موز وں تھا۔ اس کی گزرگاہ کے سامنے ایک جزیرہ تھا جے '' ہراکلس (Libya) کو بھیا کر دیا جائے تو بھی اس سے
ستون'' کہا جاتا تھا۔ یہ جزیرہ اگر یورپ اور لیبیا (Libya) کو بھیا کر دیا جائے تو بھی اس سے
سٹون' کہا جاتا تھا۔ یہ جزیرہ اگر یورپ اور لیبیا (عام دراستہ تھا۔ آپ اس سے سارے براعظم تک جا سے
سٹو جس نے سارے سمندہ کو گھیرے میں لے رکھا تھا۔ اس سمندر کے لیے جو کہ اس ہراکلس کے
ستھے جس نے سارے سمندہ کو گھیرے میں لے رکھا تھا۔ اس سمندر کے لیے جو کہ اس ہراکلس کے

راستہ کے اندونھا، ایک بندرگاہ تھی، جس کا ایک ننگ راستہ تھا لیکن دومراحقیق سمندر تھا اس کے اروگر دی زمین کولامحدود براعظم کہا جاسکتا تھا۔ بحراد قیانوس کے اس جزیرے کا ایک عظیم اور جیران کن بادشاہ تھا جس نے اس جزیرے کے علاوہ کئی دوسرے جزیروں پر بھی محکر انی کی تھی۔ اس کے ساتھ ساتھ اس بادشاہ نے براعظم کے بعض دوسرے حصوں پر بھی محکم انی کی۔

مزید برآ س بر اوقیانوس کے اس مرد نے لیبیا کی صدود مصر تک اور ایورپ کی صدود

ٹا تیر بنیا (Tyrrhenia) تک پھیلا دی تھی ۔ اس برس وسیح قوت نے جو یکجا ہو چکی تھی، آپ کے

اور ہمارے ملک سمیت تمام علاقے پر حملہ کر دیا۔ پھر سولون، آپ کا ملک جو ساری دنیا بیس طافت

اور نیکی بیس عمدہ ترین ہونے کے ناطے، فوجی تربیت بیس اعلیٰ ترین مہارت رکھنے اور اہل ہمیلینا کا

رہنما ہونے کی حیثیت ہے آگے برسھا اور جب دوسرے ملک شکست سے دوجار ہوگئے اور آپ

کا ملک اکیلا ہوگیا تو اس نے جارحیت کرنے والی اس عظیم طافت کوشکست دے دی۔ جارحیت پر

فاتی ہونے کے لیے شدید ترین خطرے سے دوجار ہوکر آپ کے ملک نے ان کو غلام بنے سے بچا

الیجوابھی تک اس مشکل سے دوجار نہیں ہوئے تھے اور ان تمام کو آزاد کر دیا جوان ستونوں کے اندر

یری اہوئے تھے لیکن اس کے بعد سیلا ب اور بدترین زلز لے آئے اور برسمتی کی ایک بی رات اور

دن بیس آپ کے ملک کے بیج بھی خوتی ہوگئے۔ براوقیا نوس کا سارا جزیرہ سندر کی تہ بیس غرق

ہوگیا۔ سندر ان دنوں نا قابل گزر ہوگیا کیونکہ جزیرہ غرق ہونے کی وجہ سے سندر دلدل میں بدل

کرایٹیا س: میں نے آپ کواخشاز کے بہاتھ وہ سب کچھ بتادیا ہے جوہمارے بارے میں عمر رسیدہ کرایٹیا س
نے سولون سے سُنا۔ جب آپ کل اپ شہراوراس کے باسیوں کے بارے میں بتارہ ہے تھے تواس
وقت یہ کہانی میرے ذہن میں آئی۔ میں نے جرانگی کے ساتھ اس بات برغور کیا کہ کس طرح
پُر اسرارانداز میں ایک جیسے واقعات کی بناپر آپ ہراس واقعہ پرراضی ہورہ سے جو کہ سولون نے
بیان کیا تھا۔ لیکن میں نے اس وقت بولنا پسندنہیں کیا۔ کافی وقت گر رچکا تھا اوراس کہانی کا بہت

پچھ مجھے بھول گیا تھا اس لیے میں نے خیال کیا کہ پہلے مجھے اس کہانی کو اپ ذہن میں دہرانا
عیا ہے اور بھزاس پر بولنا جا ہے۔ اس لیے میں آپ کی درخواست پرکل فوراً تیار ہوگیا۔ یہ خیال

کرتے ہوئے کہ ایسے معاملات میں سب سے بردی مشکل اپنے مقصد کی کہانی کا انتخاب ہے اور یہ کہاس کہانی سے ہمارا مقصد کمل طور پر پورا ہوتا ہو۔

اس لیے جیسا کہ ہرموکریٹس نے آپ کو بتایا کہ کل گھروالیسی پر بیس نے بیکہانی جیسی اورجتنی بچھے یادی اپنے ساتھیوں کو بلاتا خیرسنائی اور جب بیس ان سے علیحدہ ہوا تو رات کوسوچتے ہوئے بیرساری کہانی بچھے یا وہو چکی تھی۔ تچی بات بیہ، جیسا کہ عمو با کہا جا تا ہے کہ بچین کا پڑھا ہواسیق و بن پر نہ مٹنے والا تاثر جھوڑتا ہے۔ مجھے یقین نہیں ہے کہ کل ہمارے مابین ہونے والی ساری گفتگو کو میں وہراسکتا ہوں یانہیں ۔ لیکن بیہ بات جیران کن ہوگی کہ بچین میں طویل عرصہ پہلے سن جانے والی کہانی کا اگر بچھ بھی جھے بھولا ہو۔

میں نے یہ کہانی بچین میں اس وقت کی تھی جب بچے کے لیے بوڑھے کی کہانی دلچیں
کا سامان ہوتی ہے۔ وہ مجھے سکھانے کے لیے ہمہ وقت تیارتھا۔ میں نے اسے یہ چیزیں بار بار
دہرانے کے لیے کہا۔ اس لیے اب بینہ مٹنے والے واقعات کی طرح میرے ذہن میں کندہ تھی۔
جیے بی دن شروع ہوا میں نے اس کی مشق کی ، اپنے آپ کو سنانے کے ساتھ ساتھ اپنے ساتھوں
کو بھی سنائی۔ شاید کوئی کہنے والی بات ہو۔

ابسقراط میں اپ ابتدائے کوئم کرکے آپ کوتمام کہانی سانے کے لیے تیار ہوں۔
میں آپ کوصرف بڑے واقعات کے بارے میں بی نہیں بتاؤں گا بلکہ تمام تفصیلات ای طرح
بتاؤں گا جیسا کہ یہ جھے سائی گئی تھیں۔ شہراور اس کے باسیوں کے بارے میں آپ نے کل جو
افسانوی کہانی سائی۔ ہم اب اے حقیقی دنیا میں تبدیل کریں گے۔ یہ ایتحنز کا قدیم شہر ہوگا اور اس
کے شہری ہم فرض کریں گے جیسا کہ آپ نے سوچا۔ ہمارے آ باواجدا دہوں گے۔ جن متعلق
ملنغ نے بات کی۔ ان میں کمل ہم آ جنگی ہوگی۔ یہ کہنے میں کوئی چکچا ہے نہیں کہ آپ کے شہر کے
لوگ اصل میں وہی قدیم ایتحنز کے باشندے تھے۔ آئے ، اس کام کوآپی میں بانٹ لیں اور
سب اپنی قابلیت کے مطابق باوقار انداز میں اس کام کا فیصلہ کریں جو کہ آپ نے ہم پر عائد کیا
ہے۔ ستراط! کیا یہ کہانی ہمارے مقصد پر پوری اُتر تی ہے یا یہ کہ ہمیں اس کی بجائے کی اور کا
اسخاب کرنا چاہے۔

سراط: دوسری کیا کرایٹیا س اگیا ہم اس ہے بہتر پاستے ہیں، جو کہ قدرتی ہواور دیوی کے تہوار کے لیے مناسب ہو۔اس کہانی کا فائدہ سے ہونا چاہیے کہ بیا فسانہ ندہو بلکہ حقیقت ہو۔ اگراس کوچھوڑ دیں تو ہم کیسے اور کہاں ہے اس تشم کی کہانی حاصل کر سکتے ہیں۔ہم ایسانہیں کر سکتے اس لیے آپ کہانی کی ابتدا کریں۔خدا حافظ میں کل کی کہانی کے باحث اب آ رام کروں گا اورا کیسسامع کا کروارا وا کروں گا۔

کرایٹیا س: سقراط! میں آپ کو بتانا جا ہوں گا کہ ہم نے اپنی تفری جس تر تیب سے بنار کھی ہے۔ ہماری نیت ہے کہ فیمیئس جو کہ ہم میں ماہر فلکیات ہے اور جس نے کا کنات کی فطرت کا بطور خاص مطالعہ کیا ہے وہ سب سے پہلے کہانی بیان کرے گا۔ ٹیمیئس دنیا کی تخلیق سے بات شروع کرے گا اور آ دی کی تخلیق پر دوثنی ڈالے گا۔

گر تخلیق پر دوثنی ڈالے گا۔

اس کے بعد میں کہانی شروع کروں گا کہ آ دی کواس نے کس لیے پیدا کیا۔ان میں

ہے کچھ کو بہترین تعلیم ہے آ راستہ کیا گیا جو کہ آپ نے انھیں دی۔ تب سولوں کی کہانی اوراس کے

قانون کے مطابق ہم انھیں عدالت میں لائیں گے اورانھیں شہری بنا کیں گے۔اگر وہ وہی ایجنٹر

کے لوگ ہیں جومفر کے متبرک تاریخی اوراق کے مطابق قدیم بھولے دور میں ملتے ہیں تب ہم ان

کے بارے میں ایجنٹر کے باشندوں اوران کے ساتھیوں کے طور پر بات کریں گے۔

ستراط: میں دیکھتا ہوں کہ جھے اب اپنی باری پر ایک مکمل اور جیران کن کہانی سننے کو ملے گی اوراب فیمیس
میراخیال ہے آپ دیوتا وں کو یادکر کے کہانی کا آغاز کر دیں۔

نیمین: سرّاط! تمام لوگ جن میں کی بھی درج کا درست احساس ہووہ ہرکام کے آغاز میں خواہ وہ چھوٹا ہو یا بڑا، خدا کو یادکرتے ہیں، ہم لوگوں کو بھی جوکا نئات کی فطرت کے بارے میں گفتگو کا آغاز کریں گے اور بیجانے کی کوشش کریں گے کہ بیکا نئات کی فطرت کے بارے میں گفتگو کا آغاز کریں گے اور دیا جائے ہے موجود ہے۔ اگر ہم عقل سے بہرہ نہیں تو ہمیں بھی آغاز سے بل خدا کو مدد کے لیے پکارنا چا ہے اور دعا کرنی چا ہے کہ ہمارے الفاظان کے لیے قابل قبول ہوں اور ان الفاظ میں استقلال بھی ہو۔ کہ فیلے ہماری خدا سے مدد کی درخواست ہے۔ مزید بیدہ عا ہے کہ جھے بیکھائی اس انداز میں بیان کرنے کی تو فیق ہوجو آپ کو پند آئے اور میری مرضی کے مین مطابق ہو۔

میری رائے میں ہمیں پہلے بیفرق قائم کرنا چاہیے اور پوچھنا چاہیے کہ بیدکیا ہے جو ہمیشہ سے ہے لیکن اس کا وجو دنہیں اور وہ کیا ہے جس کا ہمیشہ سے وجود ہے لیکن ہے بھی بھی نہیں ہے۔ وہ جس کے بارے میں عقل اور سبب دونوں نے خدشات کا اظہار کیا وہ ہمیشہ سے اس حالت میں ہے۔ لیکن وہ جے بغیر وجہ کے رائے جسس کے ساتھ تسلیم کرتی ہے، وہ ہمیشہ سے وجود میں آنے اور ختم ہونے کے ممل میں ہے افر بھی بھی حقیقتا نہیں ہے۔

تبہردہ چیز جے پیدا کیا جاتا ہے اس کی کوئی وجہ ہوتی ہے کیونکہ بغیر وجہ کے کسی چیز کو پیدا نہیں کیا جاتا ہے اس کی کوئی وجہ ہوتی ہے کیونکہ بغیر وجہ کے کسی چیز کو پیدا نہیں کیا جاسکتا، خالق کا کام، جب بھی وہ اے نا قابل تغیر دیجھنا چاہتا ہے اور اپنے کام کی فطرت کو تبدیلی کے بعد ایک خاص شکل دیتا ہے تو ضرور ٹی ہے کہ وہ کام مکمل اور عمدہ ہو لیکن جب وہ تخلیق کودیکھتا ہے اور تخلیق کے طریقہ کارکواستعال کرتا ہے تو پھر بیرنہ تو عمدہ ہوتا ہے اور نہ ہی کمکمل۔

کیا آسان یا دنیا کوئی نام دیا گیایا اس کوکوئی اور زیاده موزوں نام دیا گیا۔ بینام فرض

کرتے ہوئے بیں ایک آبیا سوال پوچھ رہا ہوں ہو ہر چیز کے بارے بیں جانے کے لیے پوچھنا

پڑے گا۔ بیں کہتا ہوں کہ کیا دنیا بمیشہ ہے ہی وجود بیں تھی اوراس کا کوئی آغاز نہیں تھایا اسے تخلیق

کیا گیا اوراس کی ایک ابتدائتی ۔ میرا جواب بیہ ہے کہ اسے تخلیق کیا گیا۔ دیکھنے، چھونے اورایک جہم ہونے کے ناطے دنیا تخلیق کی گئی۔ اسے جذبات تسلیم کرتے ہیں، وہ تمام اشیا جنسیں جذبات باغیں اوررائے اورائے درائے درائے درائے درائے درائے اورائے اورائے اورائے اورائی گئی ہیں۔ اب جو چیز تخلیق کی جاتی ہے ہوئی ہے۔

ہو چیز تخلیق کی جاتی ہے، جیسا کہ ہم نے پہلے اس کی تقد این کی کہ وہ کی مقصد کے لیے ہوتی ہے۔

لیکن اب اس دنیا کا خالق ماضی کا قصہ ہے اوراگر اسے دریا بنت کرلیس تو بھی اس بارے بیل تمام افراد کو بتانا نامکن ہے۔ اب بھی ایک سوال باتی ہے جو پوچھاجائے گا۔ جب دنیا بنانے وا۔ لیے افراد کو بتانا نامکن ہے۔ اب بھی ایک سوال باتی ہے جو پوچھاجائے گا۔ جب دنیا بنانے وا۔ لیے اگر دنیا اسے بنایا اس وقت اس کے ذہن میں کیا نمونہ تھا؟ نا قائل تغیر نمونہ یا وہ جو تخلیق کیا گیا۔ اگر دنیا حقیقتا عمرہ ہے اورائے بنانا کو دیکھا ہوگا۔ ایکن اگر دنیا جو تھند یق کے بغیر نہیں کہا جاسکا وہ بچ ہے تو یہ ایک تخلیق کا نمونہ ہے۔ ہرکوئی دیکھے گا کہ اس نے جو تھند یق کے بغیر نہیں کہا جاسکا وہ بچ ہے تو یہ ایک تی کانمونہ ہے۔ ہرکوئی دیکھے گا کہ اس نے جو تھند یق کے بغیر نہیں کہا جاسکا وہ بچ ہے تو یہ ایک تخلیق کا نمونہ ہے۔ ہرکوئی دیکھے گا کہ اس نے جو تھند یق کے بغیر نہیں کہا جاسکا وہ بچ ہے تو یہ ایک تونہ ہے۔ ہرکوئی دیکھے گا کہ اس نے جو تھند یق کے دورائی کی بیا کوئی دیکھوں کی ہوگی۔ دنیا بہتر سے کوئر نے دی ہوگی۔ دنیا بہتر سے کوئر نے دی کوئی دی ہوگی۔ دنیا بہتر سے کوئی تھی کی دورائی کی دورائی کے دورائی کی دورائی کی بائی دورائی کوئی دی ہوگی۔ دنیا بہتر سے کوئی دیا بہتر کرتی تو کی ہوگی۔ دنیا بہتر سے کوئی دی ہوئی۔

ہے۔اس طرح بنائے جانے کے بعد دنیا کواس کی پند بنایا گیا جے ذہن ،عمل اور وج شلیم کرتی ہوا اور یہ کی بھی تبدیل ہے۔ اس طرح یو نیانا کؤ یرہوگ ۔اگریہ بان لیا جائے تو یہ کی چزک نقل ہوگی ۔ اب بیا نتا کہ اہم ہے کہ ہر چزکا آغاز فطرت کے مطابق ہونا چاہے ۔ نقل اور اصل کے بارے میں گفتگو کرتے ہوئے ہم اس بات کو فرض کر لیتے ہیں کہ الفاظ اس معالمے ہوئے والے بقت رکھتے ہیں جو بیان کرنے کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں۔ جب بیہ مستقبل اور شرختم مطابقت رکھتے ہیں جو بیان کرنے کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں۔ جب بیہ مستقبل اور شرختم ہوئے والے بھونے والے ہوئے والے بھونے والے ہوئے والے ہوئے والے ہوئے ہیں۔ جہاں تک ان کی فطرت کا تعلق ہے وہ فدتو حرکت کرنے کے قابل ہیں اور شدہی قائم رہنے والے تشہر۔ اس ہے کم نہیں ۔ لیکن وفقل یا پندگی بات کرتے ہیں نہ کہ بمیشہ ہمیشہ قائم رہنے والے کی ۔ وہ اصل الفاظ الیے ہونے چاہئیں، جبیا کہ ہونے والے نے وجود میں آٹا ہے۔ چا تو بھینا یہ کی ۔ وہ اصل الفاظ الیے ہونے چاہئیں، جبیا کہ ہونے والے نے وجود میں آٹا ہے۔ چا تو بھینا یہ در کے بارے میں ہمیں ایسا تخیل نہ در کئیں جو بالکل درست اورا کی دوسرے سے مستقبل طور پرمنوب نہ ہوں تو اس سے جمیان نہ والی سے جران نہ جو اس وہ کہانی شار ہا ہوں اورا آپ لوگ جھوں نے فیصلہ کرنا ہے ہیں جمیس وہ کہانی شار ہا ہوں اورا آپ لوگ جھوں نے فیصلہ کرنا ہے ہیں جو کہانی شار ہا ہوں اورا آپ لوگ جھوں نے فیصلہ کرنا ہے ہیں۔ ہمیں دو کہانی شار ہم ہونی اورا کی سے جس کا چھوں کے اس بارے میں مزید ہوال بیں۔ ہمیں وہ کہانی شار ہا ہوں اورا آپ لوگ جھوں نے فیصلہ کرنا ہے ہیں خوا کیں۔ ہمین مزید ہوال خوا کیں۔

سقراط: بہت خوب میمیئں۔ہم مخضرااییا کریں گے جن ہے آپ نے ہمیں مشروط بنایا ہے۔کہانی کی ابتدا د دلچئپ ہے اور ہم نے اسے پہلے ہی تشکیم کرلیا ہے کیا ہم آپ سے استدعا کریں کہ بات کوآگے بردھایا جائے؟

نیمیس ؛ پرمجھ آپ کویہ بتانے کی اجازت دی جائے کہ خالق نے خلقت کی ید دنیا کیوں بنائی ؟ وہ اچھا تھا
اورا چھے کوکی چیز سے حسد نہیں ہوتا۔ حسد سے پاک ہونے کے ناطے اس نے اس خواہش کا اظہار
کیا کہ تمام چیزیں اس کی طرح ہونی جا ہمیں جس طرح کی وہ ہو عتی ہیں۔ یہ خلیق اور دنیا کا اصل
وجود ہے۔ بعقل مند آدمیوں کی تقد ایق پر یقین کرنا ہما را بہتر فیصلہ ہوگا کہ خدانے خواہش کی کہ اس
دنیا میں تخایق کی جانے والی ہر چیز اچھی ہونی جا ہے کوئی چیز کری نہ ہو۔ ایسا کرنا ممکن تھا۔ اس کے

ساتھ ساتھ میں کہ سارانظام ساکن نہ ہوبلکہ میہ ہے تر بیمی سے اور غیر ستقل طور پر حرکت کر رہا ہو۔

اس ہے تر بیمی سے اس خالق نے ایک تر تیب بیدا کی۔ میہ خیال کرتے ہوئے کہ میہ دوسرے سے ہر فاظ سے بہتر تھی۔ اب دوسروں سے بہتر چیز کے کا رہا ہے عمہ ہ ترین سے بہتر نہیں ہو گئے ۔ خالق نے ان چیز وں سے جو فطرت کے لحاظ سے دکھائی دینے والی تھیں، دریافت کیا کہ کوئی بھی نے ان چیز وں سے جو فطرت کے لحاظ سے دکھائی دینے والی تھیں، دریافت کیا کہ کوئی بھی بے عقل چیز بحیث ہوگئی تھی ۔ عقل کی الیمی چیز میں موجود نہیں ہوگئی تھی ۔ عقل کی الیمی چیز میں موجود نہیں ہوگئی تھی ۔ میں میں دوح نہ تھی۔ اس بنا پر جب وہ کا نئات تخلیق کر دہا تھا تو اس نے عقل کوروح میں رکھ دیا اور روح کوئی ہے مکمنات کی دوح کوئی ہی ۔ اس بنا پر جب وہ کا خالتی تھا جو فطر تا عمہ ہ ترین اور بہترین تھی ۔ اس لیے ممکنات کی دوح کوئی ہی ۔ دوح اور عقل کی دورح اور عقل کی دوس اس میں بھی کہ سے تیں کہ اس طرح دنیا ایک زندہ مخلوق بن گئی جس کو خدا نے روح اور عقل کی خصوصیات تنوی بھی کیں۔

سے فرض کر لینے کے بعداب ہم اگے مرحلے میں وافل ہوتے ہیں کہ کس جانور کے لیے خالت نے بید دیا تخلیق کی۔ یہ فضول ہوگا کہ اس کو کی الی چزے مندوب کیا جائے جو کہ جزوی طور پر وجود میں آئی ہو۔ کونکہ کوئی چیز جو کمل نہ ہوخوبصورت نہیں ہوگتی۔ لیک فرض کریں کہ دنیا اس چیز کا اصل پیکر ہے جو کہ کمل ہے جس کے تمام دوسرے جانور بخواہ دہ انفرادی حیثیت میں ہوں یا قبیلوں کی شکل میں ،اس کا حصر ہیں۔ کا نئات کی اصل میں تمام عقل والی چیز یں موجود ہیں۔ جیسا کہ دنیا ہمیں اور دوسری نظر آنے والی مخلوقات کو دکھائی دیتی ہے۔ دیوتا جن کی خواہش تھی کہ اس ونیا کو محقول اور باشور مخلوقات ہے ہم ہر اور ہر کیا ظے محمل بنایا جائے ، ایک قابل مشاہدہ جانور میں تمام دوسرے جانوروں کی جوفطر خانر مرداج کے تھے ،خصوصیات کو بھی کہ دیا۔ کیا ہے کہنا درست ہی تمام دوسرے جانوروں کی جوفطر خانر مرداج ہیں۔ دنیا ایک ہی ہوئی چا ہے۔ اس کی نقل نہیں ہو محمل کی کوئکہ جو چیز کمل ہوا وراس میں تمام عقل سے ہم و مند گلوقات شامل ہوں تو اس کی نقل ہیں ہو کہنے کہ دوسری گی تمام صفات اور خیس ہوں ہوں واس کی مانیت بھی ایک جو بیکہ ایک میں دونوں خصوصیات ہوں اور اس میں خابت ہوا کہ دنیا صرف اور صرف ایک ہی ہوگی۔ آئی کمل جانور اور اس نے جزو ہوں۔ کیسانیت بھی ایک جیسی نہ ہو بلکہ ایک میں دوسری گی تمام صفات اور خصوصیات موجود ہوں۔ کیسانیت بھی ایک جیسی نہ ہو بلکہ ایک میں ہوگی۔ آئیک کمل جانور کی ماند، خالق نے دو یا لائور دونیا کیں نہیں بیا کیں۔ لیکن ایک ہی ہوگی۔ آئیک کمل جانور کی ماند، خالق نے دو یا لائل دور دنیا کمیں نہیں بنا کیں۔ لیکن ایک ہی ہوگی۔ آئیک کمل جانور

#### نے پیکا کنات پیدا کی۔

اب جوچیز تخلیق کی جاتی ہے وہ لازی طور پر نظر آتی ہے اس کا جسم ہوتا ہے اوراے چھوا جاسکتا ہے۔ جہاں آگ نہ ہو وہاں کوئی چیز نظر نہیں آتی۔ای طرح کسی چیز کو چھوانہیں جاسکتا جو تھوں نہ ہوا در زمین کے بغیر کوئی بھی چیز ٹھوی نہیں ہے۔اس لیے خدانے بھی شروع میں کا ئنات کا وجود بنایا جوکه آگ اورمٹی پرمشتل تھا۔لیکن ان دونوں چیز وں کو تیسری چیز کے بغیرا کٹھانہیں کیا جا سکتاءان میں کوئی چیز جوڑنے والی ہونی ضروری ہے۔ بہتر جوڑنے والی چیز وہ ہے جو کمل طور پر جوڑنے کے عمل کے دوران اپنا وجودختم کر دے اوراس سے آپس میں ملنے والی چیز وں کے مابین بہترین ملاپ پیدا ہوجائے۔جب بھی تین اعداد میں خواہ دہ مکعب میں ہوں یام لع میں، اس میں بمیشایک اوسط ہوتا ہے جو کہ پہلی رقم کی آخری رقم ہوتی ہے۔اب دوبارہ جب اوسط پہلی رقم ہوتی بتوية خرى رقم كاوسط موتاب-ال طرح اول اورة خراوسط بن جاتا ب-اس لحاظ عسب كے ليے مكال مونا ناگزير موجاتا ہے۔ايك دوسرے جيها موجانے كے باعث وہ سبالك ہوجاتا ہے۔ اگر کا نئات کی صرف بالائی سطح ہواوراس کی گہرائی نہ ہوتوایک ہی ذریعہ اے اکٹھا رکھنے کے لیے کافی ہوگالیکن چونکہ بیٹھوی ہاور ٹھوی اجمام کوایک سے نہیں بلکہ دو ذرائع سے اکٹھا کیا جاسکتا ہے۔خدانے آگ اورمٹی کے درمیان پانی اور ہوا کو ذریعہ بنا دیا اور انھیں ای تاب سے رکھا۔ جتنی آگ کے لیے ہوار کھی گئ اتا ہی مٹی کے لیے یانی رکھا گیا۔اس طرح خالق نے دکھائی دیے اور چھونے والے آسان کو اکٹھا کردیا۔ان وجوہات کی بنایران چیزوں میں . ے جوکہ چوتے نمبر پر ہیں دنیا کاجم بنایا گیا۔اس میں ایک تناسب بیدا کیا گیا۔اس لیےاس میں دوتی کا جذبہ ہے۔ کا ئنات میں خودستقل مزاجی اورا تفاق کے باعث پیخالق کے بغیر کی دوسرے کے ہاتھوں فنانہیں ہوسکتی۔

اب تخلیق میں چاروں چیزوں میں ہرایک کو تمل طور پرلیا گیا۔خالق نے دنیا میں آگے، ہوا، پانی اور مٹی کو کیجا کیا اوران اشیا کا کوئی حصہ یاان کی کوئی طاقت تخلیق کے مل سے باہر ندر ہے دی۔خالق کی پہلی خواہش تھی کہ بیہ جالورا ہے تمام تر حصول کے ساتھ ہر کھاظ ہے کمل ہوں دوسری بید کہ اے ایک ہونا چاہے۔اس کا کوئی حصہ باتی ندر ہے تا کہ ان سے اس جیسا کوئی دوسرا

جانور پیداند کیا جا سکے اور پر کہ بیجانور بوھا ہے اور بیاری کا سزاوار نہ ہو۔اس خیال سے کہ اگر حرارت اور شند ک اور دوسری طاقتیں جوجسموں کو جوڑتی ہیں ان پراس وقت حملہ آور ہوں جب وہ اس کے لیے تیار نہ ہوں ، تو وہ انھیں تباہ کردئیں گی اور بیاری اور بڑھانے کے باعث ان کا خاتمہ کر دیں گی اوراس بنا پراس نے دنیا کوایک بنایا، جس میں اس کے تمام حصشامل تھے کمل اور بیاری یا برصایے سے بالاتر ہونے کے ناطے اس نے دنیا کو ایک مناسب اور فطری شکل دی۔ اب وہ جانورجس میں تمام جانوروں کی خصوصیات کو یجا کیا گیا تھا،شکل کے لیاظ سے اس میں دوسری تمام شکاوں کی خصوصیات کو یکجا کر دیا گیا۔اس لیےاس نے دنیا کوایک گلوب کی شکل دی۔ گول جس كيم كزے اس كابرآخرى حصه برابر فاصلے ير ہو يكمل اور تمام شكوں سے يكسال - كيونك خالق نے سوچا کہ بکسانیت غیر بکسانیت ہے بہتر ہے،اے اس نے یہاں چھوڑ دیا،اس کی زمین کو ہموار بنا کرکہ جس کی کی وجو ہات تھیں۔ پہلی چیز یہ ہے کہ اگر باہرد مکھنے کے لیے کوئی چیز نہ ہوتو زندہ چیز کو آ کھی کوئی ضرورت نہیں، کانوں کی بھی نہیں اگر کوئی چیز سُنے کے قابل نہ ہو۔ سانس لنے کے لیے اردگرد کا ماحول نہ ہواور نہ ہی ان حصوں کا کوئی مصرف ہوگا جن کی مدد سے خوراک حاصل کی جاعتی ہوادرجو کچھ مضم کیا جاسکا ہ، اس سے نجات حاصل کی جاعتی ہو۔جبالی کوئی چیز نہیں جواس ہے جائے یااس کے پاس آئے اوراس کے علاوہ کوئی چیز نہیں ،اس سے خالق ، نے مخلوق کوا سے بنایا کہ اس کا اپنا گودااس کی خوراک ہوگی اور جو پھھاس نے کیا یا اسے مشکلات ور پیش آئیں،اس کا بیخووزمدوارتھا۔خالق نے بیخیال کیا کہ خودفیل تخلیق کے لحاظ سےاس سے بہتر ہوگا جس میں کسی چیز کی کمی ہویاای کو کسی چیز کی ضرورت بنہ ہویا کسی سے اپنا دفاع کرنے کی ضرورت نه ہو۔خالق نے اس کو ہاتھ عطا کرنا ضروری نہ سمجھا اور نہ ہی اے پاؤں کی ضرورت تھی۔ نہ ی چلنے کے لیے دوسر کے کمل سامان کی لیکن اے حرکت کرنے کے لیے ایس شکل دی گئی جوکہ دائرہ میں حرکت کرنے کے لیے ذہن اور عقل کے لحاظ سے مناسب تھی۔اس تخلیق کو پھراس انداز ش اس کی اپنی صدود میں ایک دائرہ کے اندررہ کرحرکت کرنے کا یابند بنایا گیا۔اس کودوسری چیقتم ک حرکتوں سے محروم کر دیا گیا اور اسے اس سے انجواف کرنے کی اجازت ند دی گئی۔جیسا کہ دائرے میں حرکت کرنے کے لیے یاؤں کی ضرورت نہ تھی اس طرح کا تنات کو قدموں سے بغیر

خالق کا بیرسارامنصوبہ تھا جس کے تحت اس نے بیا پی تخلیق کی اورا ہے ایک جسم ہے نواز اجو کہ بہترین اورا ہے مرکز ہے برابر فاصلہ تک ہر سمت میں پھیلا ہوا تھا۔ پجر خدا نے اس جسم کے وسط (مرکز) میں روح کورکھا اورا ہے سار ہے جسم میں تخلیل کر دیا۔ اس تخلیق کا بیرونی ما حول بنانے کے وسط (مرکز) میں روح کورکھا اورا ہے سازے جسم میں تخلیل کر دیا۔ اس تخلیق کا بیرونی ما حول بنانے کے اندر حرکت کرنے والا دائر ہ بنا دیا جو کہ ذا حد اور یکتا ہے۔ اپ عمد وجود کے باعث اسے اپنے آپ سے گفتگو کرنے کے قابل بنا دیا۔ جسم نہ اور یکتا ہے۔ اپ مقاصد کے پیش نظر خالق نے دنیا کو این رحمت کا نمونہ بنایا۔

اب خدائے روح کوجم کے بعد نیس بنایا۔اگرچہ اس ترتیب بیل بات کردہ بیس۔اس نے ان (جہم اوردوح) کوایک ساتھ بیدا کیا اوراس بات کی اجازت نیس دی ہوگ کہ جھوٹا بڑے پر حکرانی کرے۔لین بھٹکل اس طرح ہے معاملہ ہوسکتا ہے جس طرح ہم کہدر ہے ہیں۔ کیونکہ ہم بذات خود کی نہ کی طرح ا تقاتی واقعے کے تالع بیں۔ جب خالق نے روح کوشکل اور بہترین خصوصیات کے ساتھ جم سے پہلے بنایا،اس لحاظ ہے یہ جم پر حکرانی کرے گی۔خالق نے کا کتات کوان اجزا اوراس حکمت کے خت پیدا کیا کہ منتم اور تبدیل نہ ہونے والے اور تبدیل ہونے والے اور تبدیل موجود اجزا اوراس حکمت ہوئے ہیں اٹھا ہے ہے اس نے ایک تیمراورمیانی قتم کی ماہیت کا مرکب بیدا کیا۔اس بیس پہلے موجود اجزا اوراس کے علاوہ دومرے جزوی فطرت موجود تھی۔اس مرکب کوخالت نے اس بی میں بیا کہا نہ ہونے اور مادہ کے بابین واسطی شکل دے دی فطرت موجود تھی۔اس فیر کیا ان جیسے تین عناصر یعنی اور دومرے کیاں، غیر کیاں اوراہ سے جرکولیا آورا تھیں ایک شکل میں ملا دیا۔اس کے بعد غیر ساتی اور انجیا ہے کے شکار دومرے کو طاقت کے استعال ہے دبا کر میں ملا دیا۔اس کے بعد غیر ساتی اور انجیا ہے کے شکار دومرے کو طاقت کے استعال ہے دبا کر ایک کردیا۔ جب خالق نے ان کواصل جو ہر کے ساتھ ملا دیا اور میٹوں کوایک بنا دیا تو اس مرح ہر جب خالت نے ان کواصل جو ہر کے ساتھ ملا دیا اور میٹوں کوایک بنا دیا تو اس مرح ہر کے اجزا پر مشتل تھا۔اس کے بعدائس نے تعمل کی جو اس کے بعدائس نے تعمل کی جو کیاں ہے دبائل تھا۔اس طرح ہر سے سے پہلے اس نے تعمل چیز کا ایک حصد لیا۔ تب اس نے سلہ جاری رکھا جو اس طرح تھا: سب سے پہلے اس نے تعمل چیز کا ایک حصد لیا۔ تب اس نے سلہ جاری رکھا جو اس طرح تھا: سب سے پہلے اس نے تعمل چیز کا ایک حصد لیا۔ تب اس نے سلہ جاری رکھا جو اس طرح تھا: سب سے پہلے اس نے تعمل چیز کا ایک حصد لیا۔ تب اس نے سلہ جاری رکھا جو اس طرح تھا: سب سے پہلے اس نے تعمل چیز کیاں کے حصد لیا۔ تب اس نے سلہ جاری رکھا جو اس طرح تھا: سب سے پہلے اس نے تعمل چیز کو کو ان کے حدالیا۔ تب اس نے تعمل کی دورے کے دور اس کے دور کے کا دور اس کے دور کے دور کے دور اس کے دور کیا کے دور کیا گیا کہ حدالیا۔ تب اس نے تعمل کیا دور کیا کے دور کے کا دور کو کو کو کو کا کے دور کیا کے دور کیا کے دور کیا گیا کو کو کو کے دور کے کا دور کیا کے دور کے کے دور کیا کے دور کی

اس طرح وه مارے کا مارا آمیزه جس سے اُس نے بید ہے کائے وہ ختم ہوگیا۔ بید مارا مرکب پھراُس نے لمبائی کے لحاظ ہے دو حصوں بیل تقتیم کیا۔ جس کوائی نے درمیان سے اس طرح جوڑ دیا جس طرح کہ ترف" ایکس (X)" بڑا ہوتا ہے۔ پھراسے دائرے کی شکل بیس موڑ دیا گیا اس طرح کہ بیتمام خودایخ آپ بیس اصل بڑنے والے نقاط کے برعس خالف جگہ موڑ دیا گیا اس طرح کہ بیتمام خودایخ آپ بیس اصل بڑنے والے نقاط کے برعس خالف جگہ سے بڑگئے۔ اب انھیں ایک ہی کور پر ایک ہی رفتار سے چھوڑ دیا گیا۔ اس طرح کہ ایک کا باہر کا اور دوسرے کا اندر کے دائرے گارش کو برایک ہی رفتار سے چھوڑ دیا گیا۔ اس طرح کہ ایک کا باہر کا اندر کے دائرے گارش کو برعس یا" غیر کیساں" کا نام دیا گیا۔" کیساں" کی گردش کو ایک طرف اندر کے دائرے گارش کو برعس یا" فیر کیساں" کی گردش کو با کیس سے بیس ایک کونے سے دوسرے میں دا کیس طرف اور خالف یا" فیر کیساں" کی گردش کو با کیس سے بیس ایک کونے سے دوسرے کونے تک ترکت دی گئی۔ پھرفالق نے اس کی مرکز یہ کو بھی" کیساں" گردش دی اوراسے واحد

اور غیر منقتم چھوڑ دیا تا ہم اندر کی حرکت کو چھ حصول میں بانٹ دیا اور اس کے دواور تین کی شرح سے سات مختلف دائرے بنادیے، ہرایک کے تین اس کے بعد محوروں کوایک دوسرے سے ختلف سست میں کام کرنے کا پابند کر دیا۔ سورج ، عطار داور زہرہ تینوں کوایک ہی رفتار ہے حرکت میں چھوڑ دیا گیا ان کے علاوہ دوسرے جار کو جن میں جاند، مرتخ ، زحل اور مشتری شامل ہیں غیر کیساں اور ان پہلے والے تینوں سے مختلف رفتار کے ساتھ گردش کرنے کے لیے چھوڑ دیا گیا لیکن اس میں بھی ایک خاص تناسب برقرار رکھا گیا۔

اب جب خالق نے روح کواپی مرضی سے بنایا تو اُس نے اس بیں ادی دنیا بیدا کر
دی۔ پھران دونوں کوایک کے مرکز سے دومر سے کے مرکز کو جوڑ دیا۔ روح کو دسط سے جم کے محیط

تک ہر ھے تک ملادیا گیا، بلکہ اس کے باہر تک بھی۔ بیایک السے مقد س امر کی ابتدا ہے جو بھی خم

نہیں ہوگا اور بیا اُس شعوری زندگی کا آغاز ہے جو تمام و توں میں موجود رہے گا۔ انسانی جم نظر

آنے والا ہے جبکہ روح دکھائی ندد ہے والی چیز ہے اور ہم آ ہنگی اور شعور کا روح روال ہیں۔ روح

عقل دوانش اور ہمیشہ ہمیشہ قائم رہنے والی فطرت کی حامل ہونے کے ناطے سب سے بہترین تخلیق

ہیں۔ روح چونکہ کیساں، غیر کیساں اور اصل جو ہر تینوں کی آ میزش سے تخلیق کی گئی ہے اور اس کو ایس کے علاوہ یہ گروش کے دوران اپنی ہی جانب لوئی

ایک خاص تناسب سے جوڑ ایا تقسیم کیا گیا۔ اس کے علاوہ یہ گروش کے دوران اپنی ہی جانب لوئی

ہاور جب ما ہمیت رکھنے والی کوئی چیز خواہ شقیم ہویا غیر شقیم ، اسے چھوے تو یہ روح کیسائیت،

اختلاف یا دوسری حرکت کے اظہار کے لیے اپنی بھر پورطافت کا اظہار کرتی ہے۔ یہ طاہر کرتی ہے۔ اور کس صد تک متاثر ہے، کس طریقے سے اور کس صد تک متاثر ہے۔ کس سے متاثر ہے، کس طریقے سے اور کس صد تک متاثر ہے۔ اور کس صد تک متاثر ہے۔ اور کس صد تک متاثر ہے۔

نسلوں کی تبدیلی ہے ماورا دونوں کی دنیا میں دونوں صورتوں میں کس حد تک اور
کیوں کر متاثر ہے۔ جب منطق، جو کہ بچ کا لازم جزو ہے وہ خواہ کیساں کے یاغیر کیساں کے
دائرے میں ہووہ اپنا راستہ خود واضح کرے، میرا مقصد یہ ہے کہ جب منطق یاشعور کا دنیا ہے
دائرے میں ہووہ اپنا راستہ خود واضح کرے، میرا مقصد یہ ہے کہ جب منطق (سب) کاتعلق عقل
واسطہ ہوتو اس سے یقین اور اعتماد کا پیدا ہونا یقینی امر ہے۔ لیکن جب منطق (سب) کاتعلق عقل
سے ہو، کیساں کا غیر کیساں رفتار سے حرکت کرنے والا ربط اس کا اظہار کرے تو اس سے ذہانت

اور علم کا پایتے تنجیل تک پہنچنا لازم ہے۔اگر کوئی کے کہ بیدوون ان روح کے علاوہ کسی تیسری چیز میں شامل ہیں تو بیسراسر جھوٹ ہوگا۔

جب خالق نے اپنی تخلیق دیکھی جے اس نے متحرک اور زندہ بنایا تھا جو کہ ہمیشہ ہمیشہ زندور ہے والے کاعکس تھا تو وہ خوش ہو گیا۔اس کی خوشی میں اب بھی اس بات کے مصم ارادے کا اظہارتھا کہ وہ فقل کومزیداصل جبیہا بنائے گا۔ جبیہا کہ بیددائمی تھااس لیے اس نے کا نئات کو بھی دائی بنانے کا ارادہ کیا۔جیسی بھی یہ ہو۔ات خیل کی فطرت ابدی تھی لیکن ایک خلقت کوابدی اور وائی بنانانامکن تھا،اس لیےاس نے ابد کامتحرک عکس بنانے کا فیصلہ کیا۔ جب اس نے عالم قدس کو ایک خاص تر تیب دی تو اُس نے بیٹس ابدی بنا دیالیکن اعداد کے لحاظ سے بیہ ہمیشہ حرکت میں رے گا۔جب دائمیت کاتعلق خود اتحاد میں ہے تو ہم اس تصور کو دقت کہتے ہیں۔جب عالم قدس بنایا گیااس وقت دن رات مهینوں اور سالوں کا کوئی وجو دنہ تھالیکن جب خالق نے عالم قدس بنایا تو اس نے میر بھی پیدا کردیے۔ پیسب وقت کے جھے ہیں۔اور ماضی اور متعقبل کووقت کے لحاظ ہے خاص مقصد کے لیے بنایا گیا جنھیں ہم غیرارادی طور پر غلط انداز میں ابدے منسوب کر دیتے ہیں۔ بم كبتة بين "وه تقا" " وه ب " وه بوگا" ليكن تج يه ب كذ " ب كوسي طور پراس منسوب كيا کیا ہے۔ وہ تھا اور وہ ہوگا وقت کے ساتھ ہونے سے منسلک ہیں کیونکہ وہ متحرک ہیں لیکن وہ جو غیر متحرک ہے وہ وقت کے ساتھ چھوٹا یا بردانہیں ہوسکتا۔ نہ ہی مجھی ''گیا'' یا ہوگیا یا اس طرح "موگا" برایا چھوٹایا اس تم کی کسی صورت سے دوجار ہوگا۔ اس سے حرکت تاصاحب فراست چیز متا رہیں ہوگی جس کا سبب لسل ہے۔ بدونت کی اقسام ہیں جو کددائمیت کی فقل کرتی ہیں اور اعداد کے قانون کے تحت گردش کرتی ہیں۔مزید برآ ں جب ہم کہتے ہیں کہ جو وقوع پذریہو گیا ہے وہ موكيا إورجو موتا إوه مور الما العظرة جوموكا وه مونے والا ب- نا موجود مونے والے كا وجودتیں ہے۔ یہ بیان کرنے کے فلط طریقے ہیں لیکن شاید بیسارا موضوع کسی دوسرے مناسب وفت مين بيان كياجا سك كاب

ونت اورعالم قدس دونوں ایک ہی وفت تخلیق کیے جانے کے باعث ایک ہی لیحہ وجود میں آئے۔اگر بھی ان دونوں کا خاتمہ ہوگا تو بیشا پدا کھے ہی فنا ہوں گے۔ دائی فطرت کے قیام کے بعد یہ دونوں ایک دوسرے ہے جس حد تک ممکن ہومما ثلت میں ہوں گے۔ یہ نمونہ ابد سے ہے اور اس کے ساتھ ساتھ تخلیق کیا گیا عالم قدس قمام وقتوں میں تھا، ہے اور رہے گا۔

وقت کی تخابق کے بارے بیس خدا کے ذہن اور خیال بیس بد بات تھی ۔ سورت ، چا نداور
دوسرے پائی ستارے، جنسیں سیارے کہا جاتا ہے ، وقت کے اعداد کوانٹیا ذی بنانے اورا ہے محفوظ
بنانے کے لیے تخلیق کیے گئے۔ جب خدا نے ان کے کئی اجسام بنا دیے تو اس نے انھیں ان
بداروں میں چھوڑ دیا جن میں ''غیر کیساں' کا دائر ہگر دش کررہا تھا، یعنی سات مداروں میں سات
مداروں میں چھوڑ دیا جن میں ''غیر کیساں' کا دائر ہگر دش کررہا تھا، یعنی سات مداروں میں سات
ستارے۔ پہلے مدار میں جوز مین کے قریب ترین تھا چا ندکوچھوڑ اگیا۔ اس کے اسلے میں سورج جو
کہ دوسرا مدارتھا۔ اس کے بعد زہرہ کی باری آئی۔ وہ ستارہ ہر میس دیوتا (عطارد) کے لیے مقد سی تھا جو کہ سورج کی رفقار کے برابرر فقار کا فالک تھا لیکن اس کی سمت سورج سے خالف تھی۔ بہی وجہ
ستاروں کو کن کن مداروں میں چھوڑ آگیا اور آٹھیں ان مداروں میں کیوں چھوڑ اگیا۔ اگر چہیہ دوسرا طانوی مسئلہ ہے ، یہ پہلی بحث سے زیادہ تکلیف دہ ہوگا اس لیے ان چیزوں کو کی دوسرے دوشت خانوی مسئلہ ہے ، یہ پہلی بحث سے زیادہ تکلیف دہ ہوگا اس لیے ان چیزوں کو کی دوسرے دوشت کے لیے چھوڑ دیے ہیں۔ جب ہم اس سے لطف اندوز ہونے کی حالت میں ہوں اور ان پر انہاک ہے غور کر سکیں جس بے بہم اس سے لطف اندوز ہونے کی حالت میں ہوں اور ان پر انہاک ہے خور کر سکیں جس بے بہم اس سے لطف اندوز ہونے کی حالت میں ہوں اور ان پر انہاک ہے خور کر سکیں جس بے بہم اس سے لطف اندوز ہونے کی حالت میں ہوں اور ان پر انہاک ہے خور کر سکیں جس بے بہم اس سے لطف اندوز ہونے کی حالت میں ہوں اور ان پر انہاک ہے خور کر سکیں جس بے بہم اس سے لطف اندوز ہونے کی حالت میں ہوں اور ان پر انہاک ہے خور کر سکیں جس بے بہم اس سے لیونہ انہاں وقت بیان نہیں کر ہیں گے۔

جب تمام ستاروں نے جو وقت کی تخلیق کے لیے لازم سے، وہ حرکت حاصل کر لی جو ان کے لیے مناسب تھی اور وہ الی زندہ مخلوق بن گئے جنس حیات بخش زنجیروں سے باندھا گیااور انھوں نے اپنا مقررہ کام سکھ لیا تھا۔ لیخی وہ غیر یکساں گردش میں چکرلگاتے ہیں جو کہ ورزی ہے اور اس میں گزرتے جاتے ہیں اور یہ یکساں گردش سے منظم کیے جاتے ہیں، یہ حرکت میں ہیں، ان میں سے چھ بڑے مدار میں اور پھی چھوٹے مدار میں ۔ وہ جو چھوٹے مدار میں ہیں ان کی حرکت کی مہے۔ جو تیز گردش کرتے ہیں وہ مغلوب کی حرکت تیز اور جو بڑے مدار میں ہیں ان کی جرکت کم ہے۔ جو تیز گردش کرتے ہیں وہ مغلوب کرتے ہیں۔ ایک کر کرت تین ۔ ایک دکھائی دیے ہیں۔ ان سے جو آ ہت کردش کرتے ہیں۔ وہ حقیقتا انصیں مغلوب کرتے ہیں۔ ایک دکھائی دیے ہیں۔ ان سے جو آ ہت کردش کرتے ہیں۔ وہ حقیقتا انصیں مغلوب کرتے ہیں۔ ایک دوسری سناروں میں پھھائی سے میں اور پچھ دوسری سنارے کا پیچھا کرتا وکھائی دیتا

ہے۔ ستاروں کی مقابلتا کم اور زیادہ رفتار کی پیایش کی جاسکتی ہے کیونکہ بیہ ستارے اپنے آٹھ راستوں میں گروش کرتے ہیں۔

خدان آگ جائی جے ہم مورج کہتے ہیں۔ان ستاروں کے مداروں کے لحاظ سے
زمین ہے دومرے مدار میں موجود ہیں آگ (سورج) سارے عالم قدس کوروثی دیتا ہے۔جانور
فطرت کے قانون کے تحت،خواہ کتنی ہی تعداد میں ہوں،ای سورج کی گردش سے حساب اوراس
طرح کا علم سکے درہ ہیں۔ تب ای بنا پر دن اور رات بنائے گئے۔ان میں ایک مدت کے لیے
طرح کا تعلم سکے درہ ہیں۔ تب ای بنا پر دن اور رات بنائے گئے۔ان میں ایک مدت کے لیے
گروش کا تعین کیا گیا۔ای طرح آیک ماہ کمل ہوتا ہے جب چاندا بنا چکر کم ل کر لیتا ہے۔ایک سال
مکمل ہوتا ہے جب سورج اپنے مدار میں چکر کم ل کرتا ہے۔انسان نے مشکل سے ہی کوئی ستارہ
ایسا چھوڑا ہوگا جس کواس نے کوئی نام نہ دیا ہواور ان کی ایک دومرے کے تقابل سے اعداد کی مدد
سے بیایش نہ کی ہو۔اس کے باوجود یہ کہنا مشکل ہوگا کہ ستاروں کے اعداد وشاراوران کی گردش
سے بیالیش نہ کی ہو۔اس کے باوجود یہ کہنا مشکل ہوگا کہ ستاروں کے اعداد وشاراوران کی گردش
سے سال کمل ہوتا ہے۔ جب تمام آٹھوں ستارے اپنے مداروں میں اپنی اپنی رفتار کے لحاظ سے
سے سال کمل ہوتا ہے۔ جب تمام آٹھوں ستاروں کی پیالیش اس طرح کی جاتی ہے۔ اس
سے ساتھ فطرت نے ایسے ستاروں کو بھی پیدا کیا جن کی آ فاتی ترتی حرکت سے متعاد تھی۔
آٹر میں یہ کرتخلیق کردہ کا نکات شاید امدی فطرت کی نقل اور ممکن حد تک کمل اور معقول جانور

اس طرح وقت کی ابتدا تک تخلیق کردہ کا نتات اصل کی کھی لین اس میں اُس وقت تک چونکی اس میں اُس وقت تک چونکی اس میں اُس وقت تک چونکہ سارے جانوروں کو شامل نہیں کیا گیا تھا اس لیے بیاصل سے مختلف تھی ، جوباتی رہ گیا اے فالق نے فطرت کے فاکے کے بعد شامل کیا۔ اب ذہن میں تخیلاتی جانور کے بارے میں جو خیال اُن مجرتا ہو وہ یہ ہے کہ اس جانور میں فطرت اور عدد کے لحاظ سے بکسانیت ہوئی چاہیے۔ اس خیال اُن مجرتا ہو وہ یہ ہے کہ اس جانور میں فطرت اور عدد کے لحاظ سے بکسانیت ہوئی چاہیے۔ اس حم کے جانوروں کی چارا قسام ہیں۔ ان میں ایک فتم انسان کی نسل کی ہے۔ دوسری فتم پر ندوں کی ہے جوہ واٹن اُر تے ہیں۔ تیسری فتم پائی میں پائے جانے والی آئی مخلوق کی ہے۔ چوتھی فتم زمین پر یکھی والی میں پائے جانے والی آئی مخلوق کی ہے۔ چوتھی فتم زمین پر یکھی والی نے تاریخ والی آئی مخلوق کی ہے۔ پر تھی انسان کے سے پیدا کیا۔ اس لیے پر یکھی والی نے آگ ہے پیدا کیا۔ اس لیے پر یکھی والی نے آگ ہے پیدا کیا۔ اس لیے

وہ شایدخوبصورت اور روشن ترین ہیں۔خالق نے ان اصافے کو دائر ہیں محدود کر دیا اور دوسروں کو بهترين كاحكم ماننئ كالإبند بناديا -ان اصناف كوبورے عالم قدس ميں تقشيم كرديا - بيده واصل باوقار ونیاہے جوان سب سے مل کر پُرکشش بی اوران میں سے ہر کمی کو اُس نے دو حرکات دیں۔ پہلی حرکت موقع پر ہی اس انداز میں جس میں انھوں نے ایک جیسی چیزوں کے بارے میں ایک جیسے انداز میں سوچنا شروع کیا، دوسری آ گے کو دی گئی حرکت ہے۔ جس میں وہ بکساں گردش کے ذریعے منضط کیے جاتے ہیں لیکن وہ باقی یا کچ حرکات سے غیرمتاثر رہتے ہیں۔اس ترتیب سےان میں ے ہرکوئی بوری طرح ممل ہوجا تا ہے۔ای بنا پر مقررہ ستارے بیدا کیے گئے جو کہ آفاق اورابدی جانورہونے کے ناطے اپنی مقررہ جگہ پرای انداز میں گردش کررہے ہیں۔ دوسرے ستارے جوان کی گردش کورو کتے ہیں اور اس فتم کے ستاروں سے انجراف کرتے ہیں، وہ اس انداز میں پیدا کیے گئے جو پہلے بیان کیا جاچکا ہے۔ زمین جو ہماری دامیے ،اس ستون سے چٹی ہوئی ہے جو کا ننات کا محور ہے۔ رات اور دن کا سر پرست اور حاکم وہ ہے جو کا نئات میں موجود سب سے زیادہ عمر کا اور بہلاد یوتا تھا۔ان سب کے بارے میں بتانا فضول ہوگا جوایک دائر ہیں ایے موجود ہیں جسے رقص میں : اوران کا گروش کے دوران اپنی جگه پروالی آنا اوران کے اندازے کے بارے میں سے کہنا کہ کون سادیوتاان کے کس مقام پر ہوتا ہے، اوراس کے علاوہ پیر کہ کون ساان کی مخالف سمت میں ہوتا ہاوروہ کس ترتیب میں ایک دوسرے کے آگے پیچھے ہوتے ہیں اورکون ساکس وقت ہماری نظرے اوجھل ہوجاتا ہے اور کس وقت دوبارہ دکھائی دیے لگتا ہے، اور پیمل ان کے لیے خوف اورانتاہ کا باعث ہوتا ہے جوستاروں کی حال کونہیں سمجھتے اوراس بارے میں آ فاقی نظام، جو کہ صاف دکھائی دے، کی نمایندگی کے بغیر کچھ بتانے کی کوشش بے سود ہوگ ۔اس بارے میں کافی كچھ كہا جا چكا۔اب اس بحث كے اختتام كے ليے جو كچھ ہم نے تخليق كردہ اور نظراً نے والے دیوتاؤں کے بارے میں کہا،اس پربات کریں گے۔

دوسری خدائیوں کے بارے میں کچھ جاننا یا بتانا حارے بس سے باہر ہے۔ ہمارے پُر انے وقتوں کے آ دمیوں کی روایت کو قبول کر لینا چاہیے جنھوں نے اپنے آپ کو دیوتاؤں کا سدابہار ثابت کیا، جووہ کہتے ہیں آخیس اپنے آ باواجداد کا پوراعلم ہوگا۔ ہم دیوتاؤں کے ان بچوں کالفاظ کو کیے شک کی نگاہ ہے دیکھ سکتے ہیں۔ اگر چہ انھوں نے اپنے کہے کا شوت نہیں دیا لیکن چونکہ وہ کہتے ہیں کہ وہ بتارہے ہیں جوان کے خاندان کے ساتھ ہے، ہمیں ان کے رواج کو مانتا چاہے اور اس پریفین کرنا چاہے۔ اس لحاظ ہے ان کے مطابق ان دیوتا وَں کی نسبت کے بارے میں مزید جانتا اور اے آگے بڑھا نا ابھی باتی ہے۔

اوکیس (Occanes) اور میتھایکس (Tethys) زین اور آسان کے بیچ کہلاتے سے۔ ان میں سے فورکائس (Forcys) اور کرونوس (Cronos) اور ریا ہوئے اور یوں ان کی ساری نسل بیدا ہوئی۔ کرونوس اور ریا میں سے زیوس (Zeus) اور میری (here) اور وہ سب جو ان کے بھائی اور بیچ کہلاتے ہیں۔

اب جب وہ جو بظاہر دکھائی دیتے ہیں اور وہ بھی زیادہ غیر فعال فطرت کے ہیں، وجود ہیں آگئے ہیں تو کا کنات کا خالق ان سے ان الفاظ ہیں مخاطب ہوتا ہے۔ دیوتا وَں اور ان کے بچوں! جنعیں ہیں نے بنایا اور ہیں، ہی ان کا حاکم ہوں، میری تخلیق (خلقت) ختم نہیں ہوگی اور اگر ایب ہوگا تو ہیں، ہی کروں گا۔ یہ سب جو بنایا گیا ہے یہ شاید فنا ہوجائے لیکن کوئی بدر دوح ہی اس کو ختم کرنے کی خواہاں ہوگی جس میں کمل ہم آ ہنگی ہا اور یہ خوشی کا باعث ہے۔ تم یقینا بھر بھی فنا سے بالا ترنہیں اور نہ ہی دائی ہو۔ لیکن تم شاید ختم نہ ہوسکو اور نہ ہی موت تمھا را مقدر ہو۔ یہ میری مرضی کا فیصلہ ہے کہ تم سے تمھاری بیدایش کے وقت سے بھی بڑا امتحان لوں۔ اب میری ہدایات کو خور سے شو!

غیرابدی مخلوق پر مشتل تین قبائل کوتخلیق کرنا ابھی باقی ہے۔ ان کے بغیر سے کا نئات ناکھیل رہے گی اور اس میں جانوروں کی ہروہ قتم موجود نہیں ہوگی جو کہ اس میں ہونی چاہے، اگر اے کمل رہانا ہے۔ دوسری جانب اگر میں انھیں تخلیق کروں اور زندگی دوں تو یہ دیوتا وَں کے برابر ہوں گے۔ تب آھیں غیرابدی بنانے کے لیے تاکہ بیکا نئات صحیح معنوں میں عالمگیر ہوکیا تم اپنی فطرت کے مطابق ان جانوروں کو بیدا کرو گے۔ ان جانوروں میں وہ قوت ہوگی جو میں نے آپ کی تخلیق کے وقت آپ کودی۔ ان جانوروں میں وہ قوت ہوگی جو میں نے آپ کی تخلیق کے وقت آپ کودی۔ ان جانوروں کا ایک حصہ ابدی خصوصیت کا عامل ہوگا جے خدا داد کہا جاتا ہے۔ یہ ان کے لیے رہنمائی کا موجب ہے جوانصاف کے پیروکار ہیں۔ اس خداداد دھے کے جاتا ہے۔ یہ ان کے لیے رہنمائی کا موجب ہے جوانصاف کے پیروکار ہیں۔ اس خداداد دھے کے جاتا ہے۔ یہ ان کے لیے رہنمائی کا موجب ہے جوانصاف کے پیروکار ہیں۔ اس خداداد دھے کے جاتا ہے۔ یہ ان کے لیے رہنمائی کا موجب ہے جوانصاف کے پیروکار ہیں۔ اس خداداد دھے کے جاتا ہے۔ یہ ان کے لیے رہنمائی کا موجب ہے جوانصاف کے پیروکار ہیں۔ اس خداداد دھے کے جاتا ہے۔ یہ ان کے لیے رہنمائی کا موجب ہے جوانصاف کے پیروکار ہیں۔ اس خداداد دھے کے جاتا ہے۔ یہ ان کے لیے رہنمائی کا موجب ہے جوانصاف کے پیروکار ہیں۔ اس خداداد کھی خداداد کھی جو باتا ہے۔ یہ ان کے لیے رہنمائی کا موجب ہے جوانصاف کے پیروکار ہیں۔ اس خداداد کے کے دیکھیں کی دیکھیا کے دیکھیا کی کہ دیکھیا کی کو دیکھیل کی کا دیکھیں کی کی کا دیکھیا کہ دیکھیا کی کو دیکھیا کی دیکھیل کے دیکھیا کی دیکھیل کو دیکھیل کی دیکھیل کی دیکھیل کی کو دیکھیل کی دیکھیل کی دیکھیل کی دیکھیل کی دیکھیل کی دیکھیل کی دیکھیل کے دیکھیل کی دیکھیل کی دیکھیل کے دیکھیل کے دیکھیل کی دیکھیل کی دیکھیل کی دیکھیل کی دیکھیل کے دیکھیل کی دیکھیل کی دیکھیل کی دیکھیل کی دیکھیل کی دیکھیل کے دیکھیل کی دیکھ

لیے ہیں خود نے بووں گا اور اس کی ابتدا کر ہے ہیں ہے کام آپ کے ہردکردوں گا۔ کیاتم ابدی کو غیرابدی سے ملاؤ گے؟ اور زندہ مخلوق پیدا کرو گے، اسے خوراک دو گے اور اسے بردھنے کا موقع فراہم کرو گے۔ اس کے بعد وہ موت سے دو چار ہو جائے گی۔ اُس نے اس طرح بات کی اور اس پیالے میں جس میں پہلے کا تئات کی روح کو ملایا اُس میں اجزا کی باقیات کو ڈال دیا اور انھیں ای طرح ملایا۔ تاہم وہ پہلے والوں جیسے اصل نہ تھے بلکہ اُنھیں دوسرے اور تیسرے درج میں تحلیل کیا گیا۔ اس عمل کو پوراکر نے کے بعدائی نے سارے آ میزے کو ستاروں کے اعداد کے برابر تقسیم کر دیا۔ اس کے بعدا کی گاڑی میں رکھ کر انھیں کا نئات کی فطرت دکھا وی اور انھیں قسمت کے قانون کے تابع کر دیا جس کے تحت ان کی پہلی پیدایش کی فطرت دکھا وی اور انھیں قسمت کے قانون کے تابع کر دیا جس کے تحت ان کی پہلی پیدایش کی فطرت دکھا وی اور انھیں قسمت کے قانون کے تابع کر دیا جس کے تحت ان کی پہلی پیدایش ایک ہوگی اور سب کے لیے پیٹل ایسانی ہوگا۔

ہے کہ وہ متعتبل کی غلطیوں ہے باز رہے گی ، خالق نے اس خلقت میں سے پچھے کو زمین پر ، پچھے کو عِاند پراور پھے کو وقت کے دوسرے پیانوں میں بودیا۔ جب اس نے انھیں بودیا تو اس نے سب ہے چھوٹے دیوتا کوان کے فنا ہونے والے اجسام پر تفویض کر دیا اوران میں وہ پورا کرنے کی خواہش کا اظہار کیا جس کی ان کی روح میں ابھی تک کی تھی۔ان میں تمام چیزیں پوری کرنے کے بعد، ان پر حکمرانی کرنے کا ختیار وے دیا۔ اس جانور کے بارے میں سی بھی تفویض کیا گیا کہا ہے بہترین اور عقلمندترین بنایا جائے اور اسے اس کی اندر کی برائیوں کے علاوہ ہر چیز سے بچایا جائے۔ ان تمام احکامات کے صادر کرنے کے بعد خالق اپنی فطرت میں کم ہوگیا۔ اس کی تخلیق اینے باب کی تابع فرمان اوران کے احکامات کو مانے اوراس سے غیرابدی خلقت کے لیے ابدی اصول حاصل کرنے والی تھی۔اینے خالق کی نقل میں انھوں نے آگ مٹی، یانی اور ہوا کا کچھ حصہ لیا اور اے جمع کر دیا۔ان کوآپس میں جوڑ دیالیکن انھیں جوڑنے کے لیے نہ فناہونے والی زنچر کی بجائے چھوٹی چھوٹی کھونٹیوں کا استعال کیا گیا جو بظاہر دکھائی نہ دیت تھیں۔ جاروں اجزا سے بنی اورندفنا ہونے والی روح کوفنا ہونے والےجسم میں ڈال دیا جو کہ حرکت میں تھا۔اب بیا یک ایے دریا کی مانند تھے جس کے مختلف رائے نہوا کی میں غالب آتے ہیں نہ مغلوب ہوتے ہیں لیکن وہ این آ کے پیچیے کی حرکت کو تیزی سے برقر ارد کھتے ہیں۔اس طرح بیر سارا جانور حرکت میں اور ترتی میں تھا،غیرمسلسل اور کسی استدلال کے بغیر آ گے پیچھے اور اوپر ینچے، دائیں بائیں سمیت چھ اطراف میں حرکت کوجاری رکھے ہوئے۔ یہ ایسے طوفانی سیلاب کی مانند تھا جوا بنی تمام ترقوت کے ساتھ آ گے اور پیچھے جائے اور بیرونی تعلق کے باعث براہ نگامہ بریا کیے ہوئے تھا۔ جب ان میں ے کسی ایک جسم کی دوسرے سے مکر ہوجن میں آگ مٹی، نیچ گرتا ہوایانی یا ہوا شامل ہے اوراس سے پیدا ہونے والی حرکت جم سے روح تک جاتی ہے، اس طرح کی تمام قسم کی حرکات کو ہجان کا نام دیا گیا، جواب بھی ان میں موجود ہیں۔

یاس وقت بہت بردی حرکت پیدا کرتی ہیں جب اس کی حالت اس ندی کی لہروں کی مانندہ وجوا ہے تیز بہاؤ کے باعث سارا بہاؤ توڑوی ہے۔اس حالت میں بیشد پد حرکت روح کو این خالف وباؤ کے باعث روک ویتی ہے اور اس پر غالب آ جاتی ہے۔ اس طرح وہ

''فیریکال'' کی فطرت کومتاثر کرتی ہے۔ دو کے تین وقفے (ایک، دو، چار، آٹھ) اور تین کے بین وقفے (ایک، تین، ٹو، ستائیس)''اگر چہ پیمل طور پرختم نہیں کے جاسختہ سوائے اس کے کہ جو انھیں اکٹھا کر ہے''، تمام طریقوں سے ہلائے گئے اور دائر سے ہرطریقے سے تو ڈکر بہ تہ تیب کر دیا ہے گئے اور دائر سے ہرمکن طریقے سے، اس طرح کہ جب وہ حرکت میں آئیس تو مکڑوں میں بث جائیں۔ فیرمنطقی انداز میں یہ ایک وقت چھے کو حرکت کر سے اور پھر دوبارہ والیں۔ آب اس حرکت کا اندازہ اس محفی کی حرکت سے لگا گئے ہیں جو ہر کے بل زمین پر لئکا ہوا ہو۔ اس حالت میں وہ خوداورا سے دیکھنے والے یہ خیال کریں کہ اس کا بایاں دایاں ہے یا وایاں بایاں۔ اگر اس کا بغور تجربہ کیا جائے تو بیرون والیے یا تعلق کا متبجہ ہے خواہ وہ میساں ہو یا برخلاف کا بغور تجربہ کیا جائے تو بیرون ورابطے یا تعلق کا متبجہ ہے خواہ وہ میساں ہو یا برخلاف اس کے فیر کیساں ہو۔ یہ کیساں با غیر کیساں کے لیے وہ بچے کے برعکس انداز میں بات کرتے ہیں اور اس سے وہ جھوٹے اور احمق بن جاتے ہیں۔ ان میں حرکت کا کوئی طریقہ نہیں جس میں رہنمائی یا ہدایت کی خصوصیت پائی جائے۔ اگر ہجان کی کوئی قتم دوبارہ پر تشددانداز میں روح مفتی کے برعکس انداز میں روح مفتی کے موسیت بائی جائے۔ اگر ہجان کی کوئی قتم دوبارہ پر تشددانداز میں روح مفتی کے موسیت بائی جائے۔ اگر ہجان کی کوئی قتم دوبارہ پر تشددانداز میں روح مفتی کے موسیت ہوتی ہے۔ میں روح آگر چہان کی دکی قتم دوبارہ پر تشددانداز میں روح مفتی کے ہوتی ہوتی ہے۔

اس بناپردوح جے جم میں بندگیا گیا ہے ابتداکی ما نندکی علم کے بغیر ہوگی۔ لیکن جب
پرورش اور توانائی کاعمل رک جائے اور دوح کے عوائل اظمینان اور سکون سے اپناراستہ اپنا کیں اور
وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ مضبوط ہوں تو بہت سے دائر سے اپنی حالت میں دالی آجاتے ہیں،
ان کی گردش درست ہوجاتی ہے۔ ای طرح وہ کیساں اور غیر کیساں کو درست ناموں سے پکارتے
ہیں اور ان کے حائل کو منطق بناتے ہیں۔ اگر اسے درست خوراک اور سے تعلیم دی جائے تو ہیمل
آدی کے معیار پر پوری اُئر تی ہے اور وہ کری بیار یوں سے نے جاتا ہے۔ اگر اسے تعلیم سے بہرہ
ورنہ کیا جائے تو وہ ساری زندگی گنگڑ اکر چاتی ہے اور دنیا کے لیے کی بھی لحاظ سے مفید نہ ہونے کے
ماتھ ساتھ ناہمل اوئی ہے۔ بیتا ہم بعد میں آنے والا مرحلہ ہے، اس مرحلے پر ہمیں اس موضوع
پر بات کرنا چاہیے جوجم اور اس کے ارکان کے بنے اور اس بارے میں ہے کہ دوح کس طرح
شخلیق ہوئی۔ اس کے علاوہ ہمیں اسے اس موضوع کے اس پہلو پر دوختی ڈالنی چاہیے کہ کس بنا پر

اور کس دیوتا کے زیراثر کیا چرتخلیق ہوئی۔اس بارے میں ان تمام ممکنات کوزیر بحث لاتے ہوئے ہمیں اپنی گفتگو کو آگے بردھانا جاہے۔

سب سے پہلے اس طرح دیوتاؤں نے کا تنات کی دائرے کی شکل کے پیش نظر
دائرے کی طرز کے حال جم میں دوخداداد چیزیں رکھ دیں، ان میں سے ایک کو ''مر'' کا نام دیا
گیا۔ ''مر'' کو جم کے دومرے تمام حصوں کا حاکم بنا کر دومرے حصوں کواس کا تالی کر دیا گیا۔ ای
طرح بیان تمام کا آ قابنا دیا گیا۔ اس خیال سے کہ یہ برطرح کی حرکت میں حصد دار بنا اورزمین
پراد نجی یا نجلی جگہ میں مخکلات سے دو چار نہ ہو بلکہ ایک جگہ سے دومری جگہ جانے کے قابل ہو۔
اس کے جم کواس کی گاڑی بنا دیا جو کہ اس کے لیے حرکت کا ذریعہ جس کی ایک لبائی اور چار
پائے ہیں جو کہ سکر اور پھیل سکتے ہیں۔ ان چار پاؤں کو خدانے اس کے لیے حرکت کا وسیلہ بنایا
تاکہ دو ماس کے لیے معاون ہوں اور اس کو تھا ہے کھیں۔ اس طرح دہ جود کے سب سے
ناکہ دو ماس کے لیے معاون ہوں اور اس کو تھا ہے کہ چار کہ دہ جارے دوجود کے سب سے
زیادہ مقدس اور متبرک جھے کے او نیچ مقام کو چلاتے ہوئے تمام جگہوں سے گزرنے کے قابل
ہوگیا۔ ہاتھوں اور ٹا تگوں کی ہی بنیا دہ اور اس کے لیے ہاتھا ور ٹائیس ہرآ دی کو دیے گئے۔ دویوتاؤں
تاکہ در کے سامنے والے جھے کو زیادہ باعرت اور حاکیت کے قابل خیال کرتے ہوئے ہمیں
تاکہ در کے کرت کرنے کے قابل بنایا۔

اس بنا پر آ دی کے سامنے والے حصہ کوجہم کے دوسرے حصوں سے نمایاں بنانے کی صرورت تھی۔ اس لیے دس میں نمام حصر کھے گئے جوروں کی ماتحت اشیا کے بارے میں اس کی معاونت کرسیس۔ انھوں نے اس سامنے کے حصے کو جودوں کی ماتحت اشیا کے بارے میں اس کی معاونت کرسیس۔ انھوں نے اس سامنے کے حصے کو جونظری طور پر اختیار واقتدار کا حامل تھا ، اس کام پر مامور کر دیا۔ جسم کے مختلف حصوں میں سے انھوں نے سب سے پہلے آ تکھوں کولیا اور انھیں روشی دی۔ جس اُصول کے تحت رخیس ڈالا گیا وہ مندرجہ ذیل تھا: اتی آ گے جتنی کہ انھیں جال نہ دے بلکہ انھیں پوری روشی دے۔ انھیں الیی چیز سے بنایا گیا جوروز مرہ کی زندگی میں روشی جیسی تھی ۔ اس میں صاف روشی کو جو ہم میں ہا اور اس سے بنایا گیا جوروز مرہ کی زندگی میں روشی جیسی تھی۔ اس میں صاف روشی کو جو ہم میں ہا اور اس سے بعداس میں کی بخت چیز کو جانے سے دو کئے اور صرف اس جرو کرگز رنے کی اجازت دینے کے لیے پوری آ کھی کو اور اس کے مرکز کو بالخصوص ایک خاص دیاؤک

تحت ایک خاص شکل میں بنایا۔ جب دن کے وقت آئکھ کی بصارت کوروشیٰ کامنیع گھیر لیتا ہے تو آ کھی بصارت کی کلیر میں روشنی کے نکراؤے ایک جسم کی شبیہ بنتی ہے،جس سے نکلنے والی شعاعیں آ كھے كروشى خارج كرنے والے حصے تك يہنچتى ہيں، حتى كه بيروح تك يہنچ جاتى ہيں، جس سے وہ چیز پیدا ہوتی ہے جے بصارت کہا جاتا ہے۔لین جب رات ہوتی ہے اور باہر کی روشی ختم ہو جاتی ہے تو اس سے بصارت پیدا کرنے والی روشی ختم ہوجاتی ہے۔اس سے غیر یکساں چیز تک جانے کی اس کی صلاحیت بدل کرغائب ہوجاتی ہے۔اس صورت میں چونکہ آ نکھ کی اپنے اردگرد ے فطری طور پرہم آ ہنگی نہیں ہوتی اس لیے وہ و مکینیں سکتی اور ہم محسوں کرتے ہیں کہ بیسوئی ہوئی ے۔ جب آ نکھ کا پیوٹا بند ہوتا ہے جے خدانے بصارت کومحفوظ رکھنے کے لیے بنایا تو وہ اندر کی آ گ کورو کے رکھتا ہے۔ اس آگ کی طاقت منتشر ہوجاتی ہاوراندر کی حرکت کو برابر کردیت ہے۔ جب اندراور باہر کی حرکت میں برابری کی صورت حال پیدا ہوجائے تو بیسکون کی حالت ہاور جب سکون کی حالت بیدا ہوتو ہم پر نیندغالب آ جاتی ہے جو بھی کھارخواب کی وجہ سے خل ہوتی ہے۔لیکن اس دوران بوی خرکات بیدار رہتی ہیں۔ یہ جس بھی قتم کی ہوں اور کسی بھی جگہ موں وہ ان بصارتوں کو محفوظ کرتی ہیں جوخواب کے بعد ہمیں یا دموتی ہیں۔اب شخصے میں بنے والی شبیر کے بارے میں سمجھنے میں کوئی دشواری نہیں۔اندرونی اور بیرونی آگ کے اخراج اور ملاپ اور اس دوران خارج ہونے اور آ پس میں ملنے والی لا تغداد شعاعوں کے نتیج میں شیشے میں عمس نمودار ہوتا ہے۔ جب چرے سے نمودار ہونے والی آگ (روشی) آگ سے نگلنے والی روشی (آگ) ہے ہموار چکدارجگہ بر مکراتی ہے تو دایاں بایاں اور بایاں دایاں دکھائی دیتاہے، کیونکہ دونوں متم کی شعاعیں متضادا طراف سے نمودار ہو کرمعمول کے ملاپ سے مختلف طریقے سے ملتی ہیں۔اس کیے ان کی اطراف بدل جاتی ہیں لیکن جب ان دونوں میں سے ایک روشن کا مقام بدل دیا جائے تو پید تضاوختم ہو جائے گا۔اس کے بعد دایاں دایاں اور بایاں بایاں ہی میں دکھائی دے گا۔ بیاى صورت میں ہوتا ہے جب شیشند محدب ہواوراس کی ہموار سطح آ کھے خارج ہونے والی داکیں طرف كى روشى كو بائيس اور بائيس كودائيس طرف ڈالے اور اگر محدب شيشه كواوير كى طرف موڑ ويا جائے تواس کا محدب بن عکس کواو پر یتیجے ظاہر کرے اور یتیجے والی شعاعیں او پر اور او پر والی یتیجے کی بیرب دوسرے کے لیے اور تعاون کے سبب ہوتا ہے جو کہ اس تخلیق کے وقت خدا کے ذہن میں تھا جس کے تحت انھیں مکنہ حد تک بہترین بنایا گیا اوروہ انھیں اینے وزیر کی حیثیت سے استعال كرتا ہے۔ زيادہ رآ دميوں كاخيال ہے كدوه كى دوسرى نہيں بلكه تمام اشياسے بہتر ہيں۔ کیونکہ وہ پھیل سکتی ہیں، گرم ہوسکتی ہیں، ٹھنڈی ہوسکتی ہیں وغیرہ وغیرہ لیکن ایسانہیں ہے، وہ عقل اور دانش سے بے بہرہ ہیں۔صرف جو چیز موزوں ہے اور اس کا با قاعدہ ذہن ہے وہ دکھائی نہ وے والی روح ہے۔ باقی آگ، یانی مٹی اور ہوا ہر چند نظر آئے والی چیزیں ہیں۔ والش اور علم کے پرستار نے سب سے پہلے فطرت کے اسباب کے بارے میں جاننا جایا۔اس کے بعد دوسرے غمر بران چیزوں کے بارے میں جودوسری اشیاہے حرکت میں لائی جاتی ہیں اور دوسروں کو حرکت كرنے يرمجوركرتى بين اوربيدوه كام ب جوجميں ضروركرنا جاہے۔ جميں دونوں اقسام كاسباب كوتسليم كرناجا ہے ليكن جميں امتياز كرنا جاہيان ميں جنھيں ذہن ديا گيا اوروہ ان اشيا كے كاركن ہیں جواچھی اور بہتر ہیں اوران میں جنھیں ذہانت سے مروم رکھا گیا اور وہ کی منصوبے یاسوچ کے بغیر ہمیشہ مواقع بیدا کرتے ہیں۔ دوسری وہ چیز ہے جوآ کھ کوروشنی کی قوت دینے یااس میں تعاون کرنے کا سب ہے۔ بیاب انھیں دی جا چکی ہے۔اس بارے میں اب تک کافی بچھ کہا جا چکا ہے۔ اس کیے اب میں اس اعلیٰ مقصد اور چیز کے بارے میں بات کوآ کے بردھاؤں گاجن کے کیے خدانے یہ میں عنایت کی ہیں۔ بصارت میری رائے میں ہمارے لیے بڑے فائدہ کا ذریعہ ہے۔اس کے بغیرہم نے بھی نہ ستارے دیکھے ہوتے نہ سورج ،آسان اور نہ ہی بیالفاظ جوہم نے كائنات كے بارے ميں كم بين، ايك لفظ بھى ان كے بارے كہا ہوتا، كيكن اب دن اور رات ك نظارے، اور مہینوں اور سالوب کی گروش سے اعداد نے جنم لیا ہے جس سے وقت اور کا سُنات کی فطرت کے بارے میں جانے کا خیال پیدا ہوا ہے، اس ذریعے ہے ہم نے فلف اخذ کیا ہے۔ اس ے زیادہ بہتر اور کوئی چیز نددی گئی اور نددی جائے گی، یہ بصارت کی سب سے بردی نعمت ہے۔ اس لیے بیں اس ہے کم ترکی بات کیوں کروں۔اگرعام آ دمی کواس نعت سے محروم کر دیا جائے تو اہے نتصان پر داویلا کرے گالیکن تب یہ بے سود ہوگا۔اس کیے مجھے اس بارے میں زیادہ پھے کہنے کی اجازت دیں۔ تاہم خدانے بصارت پیدا کی اور اسے ہمیں آخر ہیں عطا کیا تا کہ ہم دنیا میں ذہانت کے اسباب پرلاگوگریں جوان سے مسلک رہیں اور انھیں اپنی ذہانت کے اسباب پرلاگوگریں جوان سے مسلک ہیں، اقرار والے کو بے اقرار سے۔ ہم سبب کے فطری تج کے بارے میں جانئے کے دوران شاید درست اسباب کی نقل کریں اور اپنے خیالات کو لاگو کریں۔ یہی پچھشاید سننے اور بولئے کے بارے میں کہاجائے، یہ بھی خدانے ای سبب کے خت انسان کوعطا کیے ہیں۔ یہ تفتگو کا اصولی اختیا میہ ہے۔ اسے اپنا کر دارا داکر ناچاہے۔

مزید برآن، موسیقی جےآ واز پس پیداکیا گیااورا سے سنے کی ہمارے اندر حس پیداکی گئا۔ اس گئا۔ ہم ہم ہنگی جس کی حرکت روح سے بلتی جلتی ہے۔ یہ ہم ہنگی موسیقی بیس پیداکی گئا۔ اس برارے بیس موسیقی کے جان فاروں کا یہ کہنا کہ یہ غیر منطق خوثی کا باعث ہے، اس ہم آ ہنگی سے متفاو ہے جو کہ ہمارے زمانے بیس موسیقی کا مقصد خیال کیا جا تا تھا۔ لیکن اس کا مقصد اس تازع کو حل کرنا ہے جو اس لحاظ سے روح کے اسباب کے باعث پیدا ہوسکتا ہو۔ یہاس حوالے سے ہمارا ہم خیال ہوسکتا ہے۔ موسیقی بیس ہم آ ہنگی کے علاوہ ربط بھی ای سبب کے باعث پیدا کیا محل امارا ہم خیال ہوسکتا ہے۔ موسیقی بیس ہم آ ہنگی کے علاوہ ربط بھی ای سبب کے باعث پیدا کیا گیا۔ بے وقاراور غیر شلسل وجو ہا ت کی بنا پر جو کہ انسانوں بیس عام بیایا جا تا ہے، یہ ہمیں ان کے کان مدودیتا ہے۔ اس لحاظ سے جو ہم کہ در ہے ہیں وہ تھوڑ نے فرق کے ساتھ بیہ ہے کہ ذہانت کے کارنا ہے اب ہمارے ساتھ ہیں۔ اب ہمیں اپنی گفتگو میں ان اشیا کا ذکر چاہیے جو نظریہ ضرورت کا کارنا ہے اب ہمارے کوراضی کیا کہ تخلیق کی گئی اشیا کا بڑا حصہ کمل کیا جائے۔ اس طرح کمل کیا جائے۔ اس طرح کمل ہوا تو اسے دوسرے اسباب کے حوالے سے ان کیا ٹرات کو بھی اپنی بحث میں شامل کرنا چاہیے۔

اب ہمیں واپس اپنی گفتگو کو دوبارہ آغازی جانب لے جانا چاہیے۔اس کحاظ ہے ہمیں اس بات پرغور کرنا چاہیے کہ دنیا کی تخلیق سے قبل آگ، پانی ہٹی اور ہوا کی کیاصورت اور فطرت تھی،ان کی اس حالت کے بارے میں ابھی تک کسی نے کوئی بات نہیں کی اور نہ ہی ہے وضاحت کی ہے کہ ان کی تخلیق کا کیا طریقہ تھا۔ ہم آگ کے بارے ہیں بات کرتے ہیں اور دوسری چیزوں

کے بارے ہیں بھی ، اس سے بچھ بھی مراد ہواگر چہ آ دمیوں کوان کے بارے ہیں علم ہے اور ہم
اٹھیں پہلے اصول اور سب عناصر کے حرف کے طور پرتسلیم کرتے ہیں۔ جب کوئی آ دئی پہلے مرکب
یا حرف جبی سے ان کا مواز نہیں کرسکا، تو بھے کہنے دیں کہ ہیں پہلے اُصول یا اُصولوں کے
بارے ہیں بات نہیں کروں گا، اُٹھیں خواہ کوئی بھی نام دیا جائے ، اس بنا پر کدای طرح میرے لیے
بارے ہیں بات نہیں کروں گا، اُٹھیں خواہ کوئی بھی نام دیا جائے ، اس بنا پر کدای طرح میرے لیے
اپنی گفتگو کو آگے بڑھانا مشکل ہوگا جو ہم اس وقت کردہ ہیں۔ اس سے زیادہ تصور نہ کی بجانب
میں خود تصور میں نہ لا دُں۔ بھے اس مشکل اور اہم کا م کے بارے ہیں کہا اے ذہن شین کرتے ہوئے ہیں
ہونا جا ہے۔ جو بچھ میں نے ابتدا ہیں قیاس کے بارے ہیں کہا اے ذہن شین کرتے ہوئے ہیں
اپنی کوشش کروں گا کہ اس کی جس قدر ممکن ہو وضاحت کروں ، بلکہ زیادہ احتال ہے کہ ہیں اب
افتگو کے آغاز پر ہیں نے خدا ہے استدعا کی تھی کہ وہ ہمیں بھیب اور نعنول سوالوں سے محفوظ
رکھاور ہمیں قیاس کی جائے امن ہیں رکھے۔ اب آ سے دوبارہ اس کہائی کا آغاز کریں۔

ہاری اس کا نئات کے بارے بیلی کی بخت پہلی ہے زیادہ توجہ طلب ہوگ۔ پہلے ہم نے دواقعام کی بات کی ،اب تیمری کا انکشاف ہمارے لیے لازم ہے۔ پہلی دفعہ کے لیے دوکائی تقیس ایک جے ہم نے قابل نہم نمونہ فرض کیا اور سے ہمیشہ ویبائی رہتا ہے۔ دومری اس نمونے کی نقل تنی ، پیدا کردہ اور دکھائی دینے والی۔ ایک تیمری تشم بھی ہے جس کا اس وقت احمیاز نہیں کیا گیا تقال تنی ، پیدا کردہ اور دکھائی دینے والی۔ ایک تیمری تشم بھی ہے جس کا اس وقت احمیاز نہیں کیا گیا تقال ہوں گی۔ لیکن اب بحث اس بات کی متقال ہی ہے کہ تیمری تشم کو زیر بحث لایا جائے ، جو ہم اور وضاحت کرنے میں مشکل ہے۔ اس تیمری تشم سے ہمیں کس تشم کی فطرت منسوب کرنا ہے۔ ہمارا جواب ہے کہ بیمس کس تشم کی فطرت منسوب کرنا ہے۔ ہمارا جواب ہے کہ بیمس کس تشم کی فطرت منسوب کرنا ہے۔ ہمارا جواب ہے کہ بیمس کس تم کی فطرت منسوب کرنا ہے۔ ہمارا جواب ہے کہ بیمس کس کے بیان کرنا ہوگا ، بالخصوص اس لحاظ ہے کہ میں پہلے آگ اور دومرے چاہے ہیان کرنا ہے۔ ہی کا خل ہے کہ بی پہلے آگ اور دومان الفاظ میں ان میں ہے ہم کوئی کیا ہے۔ ہم کوئی کیا خلے کہ میں پہلے آگ اور دومان میں ہمارے کا خل کے بارے میں مختلف سوال کروں گا اور بیا عادہ کروں گا کہ ان میں ہے ہم کوئی کیا جائے بانی ہمارے کہ کی جائے بانی ہے۔ ہم کہ کے کا ظ ہے کہ کی تاری کے کیا ظ ہے کہ کی تھی کی جائے بانی کی جائے بانی ہوں گی جائے بانی کی جائے کہ کوئی کی جائے بانی کی جائے بانی کھی جائے بانی کی جائے بانی کھی جائے بانی کی جائے بانی کی جائے بانی کی جائے بانی کی جائے بانی کھی جائے بانی کی حائی کی جائے بانی کی جائے بانی کی حائی کے بانے کی کی جائے بانی کی حائی کی جائے بانی کی حائی کوئی کی جائے بانی کی حائی کی جائے بانی کی حائی کی کوئی کی جائے بانی کی حائی کی حائی کی کی جائے بانی کی حائی کی کوئی کی جائے بانی کی حائی کی حائی کی حائی کی کوئی کی جائے بانی کی حائی کی حائی کی حائی کی حائی کی کوئی کی کوئی کی حائی کی کے حائی کی حائی کی کوئی کی کوئی کی کوئی کی حائی کی کوئی کی حائی کی حائی کی کوئی کی کوئی کی حائی کی کوئی کی کوئی کی کی حائی کی کوئی کی کو

کہا جائے اوران میں بیر کے کہا جائے یاسب کو، یاان سب میں ہے کی ایک کو بیا کی مشکل کام ہے۔ تب ہمیں بیم عاملہ کس طرح حل کرنا ہے اور کون سے سوالات اجزا کے بارے میں بہتر طور پر اُٹھائے جانے چاہمیں۔

پہلے ہم ویکھتے ہیں کہ جے ہم نے ابھی پانی کا نام دیا، جے سے ہیں فرض کرتا ہوں کہ پھر اور زمین بن جاتا ہے اور بیعضر جب بگھلا یا اور منتشر کیا گیا تو یہ بخارات اور ہوا ہیں تحلیل ہوگیا۔ جب جلایا گیا تو آگ بن گیا اور پھرآگ بن گیا جب اسے جما گیا اور اسے جلایا گیا۔ ایک ہار پھر ہوا کے مل سے گزارا گیا تو یہ ہوا ہیں تحلیل ہوگیا۔ ایک بار پھر جب دوبارہ ہوا کو اکٹھا کر کے گاڑھا کیا گیا تو اس سے بادل اور نی بیدا ہوئی۔ اس کومزیدگاڑھا کیا گیا تو اس سے بانی بن گیا۔ ایک فاڑھا کیا گیا تو اس سے بانی بن گیا۔ پانی سے دوبارہ مٹی اور پھر بن گیا۔ اس طرح ایک نسل دوسری نسل میں تبدیل ہونے کا ممل تسلسل کے ساتھ جاری رہتا دکھائی دیتا ہے۔ تب، جیسا کہ ئی عناصرا یک شکل میں ظاہر نہیں ہوتے ، تو کس طرح کوئی یہ بات یقین کے ساتھ کہ سکتا ہے کہ ان میں سے کوئی ، خواہ کوئی ایک لے لیں ، دوسری کی بحائے ایک بی جائے ایک بی چز ہے۔

کی کے لیے بھی اس بارے بیس گفتگو کرنے کا اس سے زیادہ محفوظ منصوبا ور نہیں ہو

سکتا بعثنا کہ مندرجہ ذیل ہے۔ ہروہ چیز جو ہمیں نظر آتی ہے وہ مسلسل تبدیل ہورہی ہے۔ مثال کے
طور پر آگ۔ ہمیں اسے '' یہ'' یا'' وہ''ہیں کہنا چاہیے بلکہ کہنا چاہیے کہ بیاس نظرت کی حامل
ہے۔ نہ کہ پانی کے بارے میں کہیں کہ بیہ بیٹ اس طرح کا کہیں۔ نہ بی ہمیں ایسی چیز ول
کے لیے'' یہ'' یا'' وہ'' کے الفاظ استعال کرنے چاہیئیں جن میں کوئی استحکام ہو۔ ہم کی ایسی چیز کے
بارے میں فرض کرتے ہیں جو تیزی ہے اپنی شکل بدل لیتی ہوا وراسے '' یہ'' '' وہ'' یا'' اس سے
متعلقہ'' بات کرنے کے طریقہ میں بند نہ کیا جا سے جواپنے آپ کو ستفل قرار دیتا ہو۔ ہمیں کی
الی چیز کو، جواپی حالت تبدیل کرلے اس کے لیے بیاستعال نہیں کرنا چاہیے بلکہ اس کے لیے
د'اس جیسی'' کا استعال کرنا چاہیے، جوان سب کے لیے ایک جیسا اُصول بیان کرتا ہے۔ مثال
کے طور پروہ چیز آگ کہلائے گی جس کی ہمیشہ ایسی فطرت ہوگی۔ ایسانی ہراس چیز سے ہوگا جس
کے طور پروہ چیز آگ کہلائے گی جس کی ہمیشہ ایسی فطرت ہوگی۔ ایسانی ہراس چیز سے ہوگا جس

''و'' کہاجائے گا۔لیکن وہ جویقینی فطرت ہے۔گرم یاسفیدیا کوئی چیز جس کی مخالف خصوصیات کو تتليم كرے اور وہ تمام اشيا جواينے آپ ميں مركب ہوں ان كواس طزح نام نہيں ديا جانا جا ہے۔ مجھا ہے معنی مزید واضح کرنے کے لیے ایک اور کوشش کرنے دیں۔فرض کریں کہ ایک آ دی سونے کی تمام شکلیں اور ایک شکل کو ہمیشہ دوسری میں تبدیل کرتار ہتا ہے۔ کوئی آ دی ال میں ایک کی طرف اشارہ کرتا ہے اور پوچھتا ہے کہ یہ کیا ہے؟ اس کا اطمینان بخش ترین اور درست ترین جواب بيہوگا كەييسونا بندكدا سے مثلث كہاجائے گاياكى اورشكل كانام دياجائے گا جوكدسونے ے تیاری گئی ہے۔ اگروہ موجود ہیں لیکن چونکہ وہ جس وقت سوال کررہا ہے اس وقت بیا لیک ہے دوسری شکل میں بدلنے کے مل میں ہے لیکن اگر سوال پو چھنے والا''اس جیسا'' کا جواب لینے کو تیار ہوتو ہم اس سے زیادہ مطمئن ہوں گے۔ یہی دلائل کا نتاتی فطرت پرصادرآتے ہیں جوتمام اجسام کو حاصل کرتی ہے۔ انھیں ہمیشہ مکسال کیا جانا جا ہے کیونکہ تمام چزیں حاصل کرنے کے باوجود وہ اپنی فطرت سے علیحد نہیں ہوتی اور ایک لھے کے لیے بھی کسی اس چیز کی شکل اختیار نہیں کرتی جو اس میں داخل ہوتی ہے۔ بیتمام چیزوں کی قدرتی وصول کنندہ ہے اور اس میں آنے والی چیزوں ہے ہلتی ہے اور خبر دار ہوتی ہے۔اس لیے وقتا فو قتا مخلف دکھائی دیتی ہے۔لیکن وہ اقسام جواس میں داخل ہوتی ہیں یا با برنکلتی ہیں وہ اصل تتم کی طرح رہتی ہیں جو کہ جران کن اور غیر تحلیل ہونے کے انداز مین اپناوجود برقر ارر کھتی ہیں۔اس کے بعداب ہم اس بارے میں تحقیق کریں ہے۔اس وقت ہم نے صرف تین فطرتوں کے بارے میں جانا ہے۔ پہلی میک پیدایش کاعمل کیا ہے۔ دوسری ہے کہ پیدایش کس میں ہوتی ہے، تیسری اور آخری ہے کہ کیا جس میں چز پیدا ہوتی ہے اس سےاس چزک مماثلت ہوتی ہے؟

ہم پیدایش کے مل میں ماں کے وصول کرنے کے اُصول کولیں گے اوراس کا منبع یا خم باپ ہوگا اور درمیانی فطرت وہ بچہ ہے جو دونوں کے ملاپ سے ہوتا ہے۔ہم اس بارے میں بات کومزید آ کے بردھا کیں گے۔اگر مادہ نے ہرتم کی شکل اختیار کرنی ہے تو وہ چیز جس میں قالب کو بنایا گیا ہے وہ پوری طرح تیار نہیں کیا گیا ہوگا، جب تک بیا ہے شکل نہ ہوا وران تمام صور توں کے اثرات سے آزادنہ ہوجو کہ اس نے حاصل کرنا ہیں۔اگر مادہ نا گہانی شکل میں ہو۔ تب جب بھی

اس پر مختلف یا متضا دفطرت کااثر ہوگا اس پر پُر ہے اثر ات مرتب ہوں گے ۔ کیونکہ بیا ہے اپنی شکل وے دے گا۔جس نے ہرشکل اختیار کرنی ہاس کی اپنی کوئی شکل نہیں ہوگ ۔جیسا کے عطر کی تیاری کے دوران اس مائع چیز کوجس نے خوشبو پیدا کرنی ہے دہ ہر ممکن حد تک بغیر خوشبو کے ہوگی۔ یا وہ جو زم چیز پراثر پیدا کرنا چاہیں وہ کوئی پہلا اثر اس پزنہیں چھوڑتے لیکن اس چیز کی سطح کو ہرممکن حد تک برابر ہموار اور صاف بناتے ہیں۔ای طرح جس نے دائی اوراس کی برتم کی خصوصیات ع صل كرنا ب، اس كى كوئى خاص شكل نہيں ہونى جاہے۔ اگر ماں اور تمام ظاہر چيزوں كو تبول كرنے والى چيز كومٹى، ہوا،آ گ اور يانى نه كہاجائے ياان كے كى مركب ياكى عناصر جن سے بيد اخذ کیے گئے ہیں لیکن یہ ہر چیز قبول کرنے کے باعث بے شکل اور دکھائی نہ دینے والی چیز ہوگی۔ ایک خاص پُر اسرار رطریقے سے بی قابلِ فہم انداز میں اس عمل میں حصہ لیتی ہے۔ یہ کہنے میں ہم غلطی پرنہوں گے کہ اس بحث سے جوہم نے کی ہے اور اس بارے میں علم حاصل کیا ہے کہ آگ فطرت كاوه حصه بجووتاً فو قراً جلايا جاتا باورياني اس كاوه حصه بحضمدار بنايا جاتا ب-مادہ چیز ہوااور مٹی بن جاتی ہے جیسا کہ وہ ان کے اثرات کو قبول کرتی ہے۔ آئے۔اس سوال پر مزیداخصارے فورکریں۔کیاالی آگ ہے جوخود بخو دوجود میں آئی ہواوروہ تمام اشیاجنسی ہم خود بخود وجود میں آنے والی کہتے ہیں،ان کا وجود ہوتا ہے یا صرف وہی اشیابیں جوہمیں نظر آتی ہیں یاکی وجہ سے جسمانی حصول سے حاصل کرتے ہیں جو درحقیقت موجود ہوتے ہیں اور اس کے علاوه اور پچھنیں یا وہ جے ہم قابل فہم چز کہتے ہیں وہ ایک نام کے سوااور پچھ بھی نہیں۔اب ایک سوال ہے جے ہمیں بغیر حل کیے نہیں چھوڑ نا جا ہے اور نہ ہی ہمیں اس بات کی اعتاد کے ساتھ تفىدىق كرنى جاہے كەاس كاكوئى فيصله نہيں ہوسكتا اور نہ ہى جميں اپنى اس طويل گفتگوييں اى طوالت كاكوئي موضوع شروع كرنا جإبيكين الركوئي بزا أصول چندالفاظ ميں وضع كرناممكن ہوتو یمی جارامقصدے۔

میں اپنا نقط ُ نظر بیان کرتا ہوں۔ اگر ذہن آور کچی رائے دومخلف اقسام ہیں تب میں کہتا ہوں کہ ایسے خود پیدا ہونے والے خیالات ہیں جوعقل کے تالیع نہیں ہوتے اور صرف ذہن کی پیدا وار ہوتے ہیں۔ تاہم جیسا کہ کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ کچی رائے کسی بھی طور پر ذہن سے

مختلف نہیں ہوتی۔اس طرح جو چیز ہم جسم کے ذریعے حاصل کرتے ہیںا سے اصل حقیقی اور یقینی کما جائے گا۔لیکن ہمیں رائے اور ذہن کے مختلف ہونے کی تقیدیق کرنی جاہیے۔ان دونوں کامنبع مختلف ہے۔اس کے علاوہ ان کی فطرت بھی مختلف ہے۔ایک کوہم میں ہدایت کے ذریعے پیدا کیا کیااوردوسرے کورغبت کے ذریعے پیدا کیا گیا۔ایک ہمیشہ سے سب کے ساتھ وجود میں آتی ہے جبكه دوسرى بغيرسبب ك\_ايك كورغبت كذريع مغلوب نبيس كيا جاسكنا جبكه دوسرى كوكيا جاسكنا ہے۔آخریس ہرآ دی کا تچی رائے میں حصہ بتایا جا تا ہے جبکہ ذہن دیوتا وَں اورصرف چندا ومیوں ے منسوب ہے۔ ہمیں بہتلیم کرنا جاہے کہ وجود کی ایک قتم ہے جو ہمیشہ غیرتخلیق شدہ اور فنا کے ممل ے متراہ اور یہ ہمیشدایک می رہتی ہے۔ ندریکی سے کچھ حاصل کرتی ہے اور ندخود کی دوسری میں داخل ہوتی ہے۔لیکن بیدد کھائی نہ دینے والی سی حس سے معلوم نہیں کی جاسکتی۔اس کی سوج صرف فہم وفراست کوتفویض کی گئی ہے۔ای نام کی ایک اور فطرت بھی اس کے ساتھ موجود ہے جے عقل جھتی ہے اور یہ ہمیشہ حرکت میں پیدا ہوتی ہے۔ بیا یک جگہ موجود ہوتی ہے اور پھراس جگہ ہے غائب ہوجاتی ہے، جے رائے اور عقل مجھتی ہے۔ ایک تیسری فطرت ہے جو کہ خلا ہے۔ بیہ ابدی ہاور فنا کے عمل سے متر اے اور تمام خلوقات کے لیے مسکن فراہم کرتی ہے۔اسے ایک قتم ك مصنوع عقل سي مجها جاسكتا بيمشكل سي حقيقى ب-أسطرح كى جس طرح كى جم خواب میں محسوں کرتے ہیں۔ وجود کے حوالے سے جو کہ کی بھی چیز کا ہواس کے لیے ضروری ہے کہ اس کی ایک جگہ ہوا دروہ خلا پُر کرے۔لیکن وہ جونہ تو آ سان میں ہےا در نہ ہی زمین براس کا کوئی وجود ہے۔اس طرح کی چیزوں کا جن کا حقیقی فطرت ہے تعلق ہو، کے بارے میں ہماری خواب کی مانند حس ہوتی ہے۔اس بارے میں ہم مج جانے سے قاصر ہیں۔ایک عس کا اس حقیقت سے کوئی تعلق نہیں جس ہے اس کانموندلیا گیاہے اور اس کا وجود کسی وسری چیز کے متحرک ساید کی مانند ہے جے دوسرے سے منسوب کیا جائے۔ یہ وجود کو برقر ازر کھے ہوئے ایک طریقے سے یا دوسرے ے، فطرت کو بچ ہونے کے ناطے سرخر و کرتے ہوئے بیاہے برقرار رکھتا ہے جبکہ دو چیزیں آعکس اورخلا ] مختلف ہیں۔ان میں ایک دوسری میں قائم نہیں ہوسکتی یا دونوں ایک ہی وقت میں وجود میں نہیں آ سکتیں۔ اس طرح میں نے اپنے خیالات کا نتیجہ دے دیا ہے۔ میرا فیصلہ بیہ کہ ہونا (وجود ) اورخلااور پیدایش — نتنوں آسان کے بننے سے قبل اپنے اپنے طریقے سے وجود میں آئے۔ مخلوق کی دامیکو پانی سے نمدار کر کے آگ سے جلایا گیا تو اس نے زمین (مٹی) اور ہوا کی شکل اختیار کرلی۔اس نے ان تمام چیزوں کا تجربہ کیا جوان کے ساتھ شامل تھیں۔ بیالی قوتوں کا سرچشمہ ہونے کے باعث، جو کہ نہ تو ایک ی تھیں اور نہ ہی متوازن، یہ بھی بھی حالت سکون میں نہ تھیں بلکہ ادھراُدھر غیر برابرطریقے ہے جھول رہی تھیں کبھی انھیں ہلاتی اور بھی ان سے ہلائی جاتی تھیں ۔اس کےعناصر جب حرکت کرتے تو وہ علیحدہ ہوجاتے جن میں سے پچھ کوایک طرف اور کچھ کودوسری طرف لے جایاجا تا،ای طرح جب اناح پکھوں اور دوسرے آلات کے ذریعے ہلایا جاتا ہے اور دھنا جاتا ہے جو کہ اناج کی دھنائی میں استعمال ہوتے ہیں توبیقریبی اور بھاری ذرّوں کو دورایک طرف اُڑا کر بھینک دیتا ہے اور ملکے چھوٹے ذرّوں کو دوسری طرف بھینک ویتا ہے۔اس طریقے سے جاروں اقسام یا عناصر کو کسی ظرف میں ڈال کر ہلایا اور دھنائی والی مشین کی طرح سے ایک دوسرے سے مختلف عناصر کو دور فاصلے پر بھیر دیا اور ایک جیسے عناصر کو قریب ترین آنے پرمجبور کیا۔اس لیے مختلف اجزا کا نئات کی تشکیل ہے قبل مختلف جگہوں پر تھے۔ پہلے وہ سب بغیرسب اور پیایش کے تھے لیکن جب دنیانے ایک ترتیب میں آنا شروع کر دیا تو آگ، یانی مٹی اور ہوا کا اپنا بہت ہی معمولی نشان تھا۔ بیسب اس طرح تھے کہ خدا کی عدم موجودگی میں ہر چزے وجود کی توقع کی جاسکتی تھی۔ یہ میں کہتا ہوں کدائن کی اُس وقت فطرت تھی۔ آئیں ہم سب اس بات کاعتراف کریں کہ خدانے انھیں ہرمکن حد تک بہترین شکل میں پیدا کیا،ان چیزوں میں ہے جو کہ اچھی اور عمدہ نتھیں۔ میں اب آپ کوان کے بارے میں ایک غیرفہم بحث کے لیے بتانے کی کوشش کروں گا جو کہ میں استعال کرنے پرمجبور ہوں۔لیکن مجھے یقین ہے کہ آپ میری بات كو بجه جائيں گے۔ كونكمآ ب كاتعليم نے آپ كوسائنس كے طريقوں سے روشناس كيا ہے۔ . پہلی بات جو کیسب پر ثابت ہے کہ آگ مٹی ، پانی اور ہوا اجسام ہیں اور ہرقتم کاجم-مھوں حیثیت رکھتا ہے۔ ہر مھوں چیز کی ایک سطح ہوتی ہے اور ہرمتنقیم سطح کی شکل مثلث برمشمل ہوتی ہے اور تمام مثلثیں بنیادی طور پر دواقسام کی ہیں۔ بیدونوں ہی ایک سید سے اور دوزاویہ حادہ

پرمشمل ہوتی ہیں۔ان میں ہےایک کی اساس دائیں زادیہ کے نصف کے برابر ہوتی ہے جبکہ دوسری کا دایاں زاویہ غیرمساوی حصے میں تقتیم کیا جاتا ہے اور اس کی اطراف بھی غیریکساں ہوتی ہیں۔ تب اس قیاس اور مظہر کے اشتراک سے بحث کوآ مے بوھاتے ہوئے ہم فرض کرتے ہیں کہ بنیا دی عناصرآ گادردوسرے اجسام سے بناہوگا۔لیکن اس سے قبل کے اُصولوں کے بارے میں خداجاتا ہے اور آ دمیوں میں وہ جوخدا کا دوست ہے۔اس کے بعد ہم نے یہ فیصلہ کرناہے کہ . وہ چارخوبصورت ترین اجمام کون سے ہیں جوایک دوہرے سے مختلف ہیں۔ان میں بعض ایک دوسرے میں حل ہوجاتے ہیں۔ بیسب کچھ دریافت ہوجانے کے بعد ہمیں زمین (مٹی) اور آ گ کی اصل بنیادادران کے تناسب اور درمیانی عناصر کے بارے میں معلوم ہوجائے گا۔ تب ہم اس بات کوشلیم نہیں کریں گے کہ ان سے زیادہ بہتر نظر آنے والے کوئی اور مخلف اجسام موجود ہیں۔اس لیے ہمیں ان اجسام کی جارا شام بنانے کی کوشش کرنی جا ہے جوخوبصورتی میں اعلیٰ ترین ہوں۔اس کے بعدہم یہ کہنے کے قابل ہوں گے کہ ہم نے ان کی فطرت کے بارے میں کافی کچھ بچھ لیا ہے۔اب دومثلثوں کے بارے میں ،ان میں ایک جیسی اطراف والی مثلث کی صرف ایک ہی تتم ہے جبکہ غیریکسال سمتوں کی مثلثوں کی لامحدود تتمیں ہیں۔ لامحدود اقسام سے ہمیں خوبصورت کا انتخاب کرناچاہے۔اگرہم نے ایک با قاعدہ ترتیب کے مطابق معالمے کوآ گے بڑھانا ہے تو جو کوئی ہمارے مقابلے میں ان اجسام کی بناوٹ میں زیادہ خوبصورت فتم کی نشان وہی كرے، وہ انعام يائے گا۔ايك وتمن كى حيثيت سے اور ايك مارے دوست كى حيثيت سے۔ اب ایک قتم جے ہم دوسروں سے زیادہ خوبصورت مثلث کی قتم کہتے ہیں (دوسروں کے بارے میں بتانے کی ضرورت نہیں)وہ ہے جس کی دوہری قتم تیسری مثلث بناتی ہے جس کی تمام اطراف برابرہوں گی۔اس کی وجہ بیان کرنا طویل کام ہوگا، وہ جواس کی تقیدیق نہ کرے، جوہم کہدرہے ہیں اور بتائے کہ ہم غلط کہدرہے ہیں وہ دوستانہ طور پر فتحیاب ہونے کا دعویدار ہوسکتا ہے۔آئیں اب دومثلثوں کا انتخاب کریں، جن میں ہے آگ اور دوس عناصر بنائے گئے ہیں۔ ایک برابراطراف دالی اور دوسری الیی مثلث جس کی لمبی طرف کا مربع چھوٹی طرف کے تین مربع کے -41/1

اب بدوضاحت کرنے کا مناسب وقت ہے کہ مباحث ہے قبل کہا گیا تھا۔ بیفرض کر لیناغلوتھا کہ جاروںعناصرایک دوسرے سے پیدا کیے گئے ہوں گے۔ میں بیکہتا ہوں کہ بیفرض کر ` لینا غلط تھا کیونکہ بیمثلثوں سے بنائے گئے ہیں، جن کی ہم نے جاراتسام کا انتخاب کیا ہے۔ تمن مثلثیں ایک میں ہے جن کی اطراف برابزہیں تھیں اور چوتھی وہ جوایک جیسی اطراف رکھنے کے باعث ایک ہی تھی۔اس بناپروہ سب ایک دوسری میں حل نہیں کی جاسکتیں۔چھوٹے کئی اجسام چند ایک بروں کے ساتھ اکٹھے جارہے ہوں یااس کے برعکس معاملہ ہو ۔ لیکن ان میں سے تین کواس طرح ایک دوسری میں ملایا جاسکتا ہے کیونکہ وہ سب آیک ہی سے بنتے ہیں۔ جب بوے اجسام توڑے جاتے ہیں توان میں چھوٹے کئی جم بنتے ہیں جن کی اپنی با قاعدہ شکل ہوتی ہے یا اس بات کواس طرح و ہرایا جاسکتا ہے کہ جب کی چھوٹے اجسام کوان کی مثلثوں میں حل کیا جائے اوراگروہ ایک بن جائیں تواس سے ایک مختلف قتم کا براجم بے گا۔اس لحاظ سے ساجمام ایک دوسرے . میں بردی صد تک عل ہوجاتے ہیں۔اب مجھے ان کی کی اقسام کے بارے میں بتانا پڑے گا اور سے ظا ہر کرنا پڑے گا کہان میں ہے کس تمبر کا کس کے ساتھ ملاہ ہوا تھا۔ ان میں پہلی بناوٹ سادہ اور چھوٹی ہوگی اور اس کا جزو وہ مثلث ہوگی جس کا وتر اس کی چھوٹی ترین سمت سے دوگنا ہوگا۔ جب اس طرح کی دومثلثیں قطر پر ملائی جاتی ہیں اور پیمل تین بار دہرایا جاتا ہے اور ان مثلثوں کا قطراورچھوٹی ست ایک مرکز کے طور پرایک ہی نقطہ پر ہوتواس سے چھٹلٹوں میں سے ایک شلث نے گجس کی تمام اطراف کی البائی برابرہوگی۔ای طرح اگر برابرالی کی عامل جارایی مثلثوں کواکٹھا کیا جائے جن کے ہرتین برابرزادیوں سے ایک مشحکم زادیہ ہے ،توبہ شحکم زادیہ وہ ہوگا جو کہ ان تین برابرزاویوں میں ہے کم نوک والا ہوگا۔ان چارزاویوں کے ملاپ ہے پہلی ٹھوس قتم بنتی ہے جواس دائر ہے کوجس میں بہتم بنتی ہے برابر حصول میں تقسیم کردیتی ہے۔ معوس کی دوسری قتم ان آٹھ برابرمثلثوں کے ملنے سے بنتی ہے جن کے چار برابرزاویے ایک ٹھوی زاوی بناتے ہیں۔ایے بی چیزاویوں سے دوسراجم مکمل ہوتا ہے۔تیسراجم 120 مثلثوں سے ل کر بنما ہے جس کے بارہ مفوں زاویے ہوتے ہیں۔ان میں ہرایک زاویے میں پانچ برابرزاویوں والی مثلثیں بنی ہیں۔اس طرح ان کے مجموعی طور پر ہیں اساس ہوں گے جس میں سے ہرایک متساوی

الاصلاع مثلث بنباہے۔ایک جزو (جو کہ وہ مثلث ہے جس کا وتر اس کی جھوٹی سمت سے دوگنا ہے) یہ شکلیں بنانے کے علاوہ اور کوئی شکل نہیں بنا تا، لیکن ایک جیسی اطراف پر مشمل مثلث چوتھی بنیادی شکل بناتی ہے جو چارا لی مثلثوں پر مشمل ہوتی ہے جن کے دائیں زاویے ایک مرکز میں ملتے ہیں۔ان سے ایک برابرزاویے اور اطراف والی ایک شکل بنتی ہے،ان میں سے چھا ٹھ ٹھوس ملتے ہیں۔ان سے ایک برابرزاویے اور اطراف والی ایک شکل بنتی ہے،ان میں سے جوالی شکل بنتی ہے۔اس طرح بننے والی شکل مکعب ہوگی۔ جس کے چھ برابراساس ہوں گے۔ایک اور پانچواں ملاپ بھی ہے جے خدائے کا سکات کی تشکیل میں استعال کیا۔

اب وہ جوکوئی ان تمام کو مدنظر رکھ کریہ سوال کرے کہ دنیا اعداد کے لحاظ سے محدود ہے یا لامحدود۔اس کی رائے میہ ہوگی کہ لا تعداد ہونے کا خیال ایک افسوسناک لامحدود بت میں الجھے ذہن کی پیدادار بے۔ تاہم وہ جو بیسوال اٹھائے کہ بیدایک ہے یا پانچے، اس کا مناسب زیادہ مناسب ہوگا۔ قیاس پر بحث کرتے ہوئے میری رائے سے کہ وہ درحقیقت ایک ہیں، کی دوسرے نقط نظرے سوال کسی دوسرے ذہن کی اختر اع ہوگی لیکن اس تحقیق کوچھوڑ کرآئسی بنیا دی اتسام کی تقیم کے معاملے پر بحث کریں جو کہ جاراجزامیں سے اس وقت نیا تخیل بیدا ہوا ہے۔ آ كي زمين كو كمعب شكل قراروي، كونكه بيتمام جارون اجزامين عركت نه كريك والاسب سے زیادہ پلاسٹک والاجم ہے۔ابیاجم جس کی زیادہ متحکم اساس ہوا، اس کے لیے اس فطرت كاحامل مونانا گزير ہے۔اب اس مثلث كے بارے ميں بات كرتے ہيں جوہم نے سب ہے پہلے فرض کی تھی۔ان میں ہے وہ مثلث جس کی دواطراف برابر ہوں وہ اس مثلث ہے زیادہ متحكم اساس كي حامل موگى جس كى اطراف غير برابر موں اور مركب اشكال جومثلث كى تهي جھى قتم ے بنی ہوں مطحی ایک جیسے زاویوں پر مشتل چکور برابر زاویوں پر مشتل مثلث ہے زیادہ متحکم اساس کی حامل ہوگی، دونوں حصوں میں اور مکمل بھی، پیشکل زمین کے لیے تفویض کرنے کے بعد ہم یانی کودہ باتی بیخے والی شکل تفویض کریں گے جو کہ کم ترین حرکت پذیر ہے۔ ان میں سے سب سے زیادہ حرکت پذیر شکل آگ کواور درمیانی شکل ہوا کوتفویض کی گئے۔ہم نے آگ کوچھوٹے اور یانی کوبر ےاور ہوا کو در میائے جم تفویض کے۔دو آبارہ آگ کو تیز ترین، ہوا کو دوسرے در ہے اور پائی کو تیسرے در ہے کے جہم تفویض کیے گئے۔ ان تمام اجزا میں ہے جس کی چنداساس ہوں، اس کا سب نے زیادہ حرکت پذیر ہونا ناگزیر ہے۔ یہ ہر لحاظ ہے تیز اور زیادہ جاذب اور چھوٹے ذر تے پر مشمل ہونے کے ناطے سب نے زیادہ ہاکا ہونا چاہے۔ دوسراجہم دوسرے در ہے کی تمام صفات کا حامل ہوگا اور اک طرح تیسرے در ہے کا جم تیسرے در ہے کی صفات کا حامل ہوگا۔ آئیں اس بات پر رضا مندی کا اظہار کریں کہ دونوں تیسرے در ہے کی صفات کا حامل ہوگا۔ آئیں اس بات پر رضا مندی کا اظہار کریں کہ دونوں تیسرے در ہے کی صفات کا حامل ہوگا۔ آئیں اس بات پر رضا مندی کا اظہار کریں کہ دونوں تیس اور سبب کے لحاظ ہے تحر وطاخوں ہیں جو کہ اصل جز واور آگ کا بی ہے۔ آئیں اس کے بعد آئے والے اجزا کو تفویض کریں جو کہ پائی اور ہوا ہنے میں استعال ہوئے۔ ہمیں ان اجزا کو جوٹے ہوئے کہاں چاروں اقسام کا کوئی ایک ذرہ بھی ہمیں ان کے اپنے بہت اس قدر چھوٹے ہوئے کے باعث نظر نہ آسکتا ہو لیکن جب ان میں سے بہت سارے اسمیے ہوجا کیں تو وہ نظر آسکتا ہوئے ہیں۔ ان کی تعداد، حرکات اور دوسری خصوصیات کو خدائے جس مدتک اور جہاں تک ناگر برطور پر انھیں آزادی دی یا رضا مندی دی ایک خاص تناسب میں ہم آ ہنگی کے حامل اور کمل ہیں۔

ال ساری بحث ہے، جوابھی ہم نے اجزایاان کی اقسام کے بارے بیس کی ہے، اس کا حقیقت کے قریب ترین قیاس ای طرح ہے: زبین (مٹی) جب آگ ہے ملتی ہے اور اپنی تیزی کے باعث اے تحلیل کر دے، آیا ہے تحلیل آگ بیں ہو، پانی یا ہوا ہیں، ادھراُ دھر پیدا ہوتی ہے۔ بہر حال اس کے جے اکھے ہوجاتے ہیں اور ان بیس باہمی ہم آ ہنگی پیدا ہوجاتی ہے، جس کے باعث بید دوبارہ مٹی بن جاتی ہے۔ وہ بھی کو کی شکل اختیار نہیں کر سے لیکن پانی کو جب آگ یا ہوا تھیم کرے تو دوبارہ بننے کے عمل میں ہوسکتا ہے بیا کی حصر آگ اور دو جھے ہوا بن جائے۔ ہوا کا ایک واحد جم جب تقسیم ہوتو ہے آگ کے دو جھے بن جائے۔ مزید بر آس جب آگ کے چھوٹے جسم کو ہوا پانی یامٹی میں رکھا جا تا ہے، اگر بید دونوں متحرک ہوں اور آگ کی جدو جہد پر غلبہ پالیا جائے تو اس صورت ہیں آگ کے دو حصوں سے ہوا کا ایک حصہ بنتا ہے۔ جب ہوا پر قالو پالیا جا تا ہے اور اسے چھوٹے حصوں میں کا ن ویا جا تا ہے تو ہوا کے اڑھائی جھے کثیف ہو کر پائی کا ایک حصہ بناتے ہیں۔ آئیں معاطع پر دوسرے انداز میں غور کریں۔ جب کی دوسرے بزو پر

آگولگایاجاتا ہے اور اُسے اس کے زاویوں اور اطراف کی تیزی ہے کا ٹاجاتا ہے تو ہے آگ کے ساتھ لی جا ور بھر مزید کا شخ کا مل رک جاتا ہے۔ کوئی جزوجو کہ یکتا ہے تبدیل نہیں ہوسکتایا لیکن جب تک تبدیل کا ممل جاری رہے ، کر ورطاقتور کے خلاف نبرد آ زما ہے۔ اس طرح توڑ پھوڑ کا ممل کا ممل جاری رہتا ہے۔ مزید بر آں بوے ذرّات میں شامل چھوٹے ذرّات کا توڑ پھوڑ کا ممل جاری رہتا ہے۔ مزید بر آن بوے ذرّات میں شامل چھوٹے ذرّات کا توڑ پھوڑ کا ممل جاری رہتا ہے۔ میڈل اس وقت رُکتا ہے جب وہ فات خطرت ہے گزرنے پرتیار ہوجا کیں۔ اس ہے آگ ہوااور ہوا پانی بن جاتا ہے۔ لیکن اگر کسی دوسر فتم کے اجسام ان پر جملہ آ ور ہوجا کیں الیکن چھوٹے ذرّات آپا تحفظ خود اپنے طریقے آلیا ہوئے والے ذرّات ای وقت جلتے رہتے ہیں جب تک وہ پوری طرح والیں خد تھیل دیے جا کیں یا منتشر ہوجا کیں۔ یہ ذرّات اپنا تحفظ خود اپنے طریقے ہے کہ تیں۔ اور اپنے فات کے ساتھ رہتے ہیں، بہت ساروں سے ایک میں بدل جاتے ہیں۔ ان خصوصیات کے حامل ہوئے کے ناطے تمام بہت ساروں سے ایک میں بدل جاتے ہیں۔ ان خصوصیات کے حامل ہوئے کے ناطے تمام جیز ہوئے کہ ناطے ہر تم کے ذیا دہ تر جھے کواس کی موز د ں جاتے ہیں۔ وہ گئے پہنے وہا کیا وہ ہوتے کی ناطے ہر تم کے ذیا دہ تر جھے کواس کی موز د ں جاتے ہیں وہ ہوتے کی طرح ہوتے کی الی میں موزوں کی مانند ہوجا کیں وہ ان کی مانند ہوجا کیں وہ ان کی میں جاتے ہیں۔ مصافت رکھوا کیں وہ ان کی میں جوانی ہیں۔ مسابقت رکھوا کیں وہ ان کی ہونے کیا جاتے ہیں۔ مسابقت رکھوا کیں وہ ان کی ہیں۔ مسابقت رکھوا کیں وہ ان کی ہیں۔ مسابقت رکھوا کیں وہ ان کی ہیں۔ مسابقت رکھوا کیں وہ ان ہیں۔

اب تمام ابتدائی اور نہ ملے ہوئے اجہام ان اسباب کی بنا پر پیدا ہوتے ہیں۔ بڑی
اقسام ہیں شامل ماتحت اقسام اصل دو مثلثوں کی بناوٹ کے تنوعات سے منسوب کی جا کیں گا۔
ان میں کوئی بھی بناوٹ صرف ایک ہی شلٹ نہیں بناتی بلکہ پچھ بڑی اور پچھ چھوٹی مثلثیں
بناتی ہیں۔ ان کے اسے ہی سائز ہیں جتنے کہ چارعناصر کی اقسام ہیں۔ تاہم وہ آپس میں ملا دی
جاکیں اور ایک دوسری کے ساتھ بھی تو اس سے ان کی لا تعذاد گونا گوئی بن جاتی ہے جن کے
بارے میں وہ جوفطرت کے مکنہ سے تک پہنے جائے ، وہ پوری طرح غور کرسکتا ہے۔

جب تک ایک شخص کو فطرت اور سکون و حرکت کی حالتوں کے بارے میں علم نہ ہواس وقت تک وہ اُس بحث کو سجھنے میں مشکلات کا شکار رہے گا جواس کے بعد شروع ہونے والی ہے۔ اس بارے میں پہلے ہی بہت کچھ کہا جا چکا ہے اور پچھ باتی ہے، جس کے بارے میں اب کہا جائے گا۔ حرکت بھی بھی کیسال نہیں رہتی۔ یہ جانے کے لیے کہ کوئی چیز حرکت پیدا کرنے والے جم

ے بغیر حرکت کر علی ہے، مشکل ہے بلکہ ایسا ناممکن ہے اور ای طرح یہ بھی ناممکن ہے کہ سی جم کو حرکت کے بغیر حرکت پیدا کرنے والاجم موجود ہو۔ان دونوں صورتوں میں کسی ایک کے لیے بھی موجود ہوناممکن نہیں، جن کا اوپر ذکر کیا گیاہے، جب تک حرکت والاجسم موجود نہ ہو۔اس لحاظ میں ہمیں بکسانیت کوسکون کی حالت ہے تفویض کرنا جا ہے اور حرکت کو بکسانیت کی خواہاں حالت سے تفویض کرنا جا ہے۔اب غیرمساوات فطرت کا سب ہے جو کہ مکسانیت میں درکار ہے۔اس کے لیے بنیاد کے بارے میں ہم نے بیان کردیا ہے لین ابھی کچھ نکات باتی ہیں۔ چزیں جب تقتیم کی جاتی ہیں تو ایک دوسری میں بدلنا اور جگہ تبدیل کرنا کیوں ختم نہیں کرتیں؟ اب ہم سے وضاحت کرنے کے لیے بات کوآ کے بڑھا کیں گے۔ کا تنات کی گردش میں جاروں عناصر شامل . ہوتے ہیں اور بددائرے کی شکل میں ہوئے کی بنا پر اور استھے ایک ساتھ ظاہر ہونے کی خصوصیت کی وجہ سے ہر چیز کو دباوی ہے۔اس طرح کوئی جگہ خالی ہونے کی اجازت نہیں دی جائے گا۔ آ گ ہر چیز سے زیادہ تیزی ہے دوسری چیز وں میں داخل ہوجاتی ہے، اس کے بعد ہوا کا ،عناصر ك انو كل بن مين آگ كے بعد كے درجه كى حامل ہونے كى دجہ سے، مقام ہے۔ پھر دوس سے دو عناصر، یانی اورمنی این انو کھ بن کے درج کے مطابق، دوسری اشیابیں داخل ہونے کی صلاحت رکھتے ہیں۔الی اشیاجو بناوٹ کے لحاظ سے بڑے ذرّات یر مشمل ہیں، ان کے ذرّات کے درمیان زیادہ خالی جگہ ہوتی ہے اور اس کے برعکس جو چھوٹے ذرّات پرمشمل ہوتی ہیں ان میں بہت کم خالی جگہ موجود ہوتی ہے۔ دباؤ کے باعث پیدا ہونے والے تھنچاؤ کی وجہ سے چھوٹے ذرّوں کو بڑے ذرّات کے درمیان خالی جگہ میں دھکیل دیا جاتا ہے۔اس طرح جب چھوٹے ذرّات، بڑے ذرّات کے ساتھ موجود ہوتے ہیں اور چھوٹے بڑوں کو تشیم کرتے ہیں اور بڑے چھوٹوں سے ملتے ہیں تو تمام عناصراو پر نیچے ادھراُ دھرا پی جگہوں پر پہنچ جاتے ہیں۔ ہر کوئی جامت بدلنے کے لیے خلامیں اپنی جگہ بدلتا ہے۔ اس سے غیرمساوات جنم لیتی ہے جو کہ ہمیشہ برقرار دہتی ہے۔ یہ غیر مساوات عناصر میں تمام اوقات کے لیے ایک دائمی حرکت پیدا کرتی ہے۔ ا گلے مرحلے میں ہم نے اس بات پرغور کرنا ہے کہ آگ کی مختلف اقسام ہیں۔مثال کے طور پر پہلی فتم شعلہ ہے۔دوسری قتم آ گ کوروش کرنے والاحصہ ہے جو کہ خود نبیں جلتا لیکن صرف آ تھوں کو

روشی فراہم کرتا ہے۔ تیسری متم آگ کی باقیات جو کہ آگ بجھنے کے بعد سرخ گرم دکھائی دیتے ہیں۔اس طرح ہوا مین فرق ہے۔جس کے روشن ترین حصہ کو'' ایقر'' کہاجا تا ہے اورسب سے کم تر روشی والے ہوا کے حصہ کواند هیرااور دهند کہا جاتا ہے۔ای طرح کی اوراقسام بھی ہیں جن کا کوئی نام نیں ہے۔مزید برآں یانی تقتیم کے پہلے مرطے میں دوا قسام میں منقتم ہوجا تا ہے۔ایک مائع اور دوسری تشم مٹوں بن جاتی ہے۔ یانی کی مائع تشم چھوٹے اور غیرمساوی ذرّات سے بنتی ہے جبکہ تھوں تتم بڑے اور مکساں ذرّات پر مشتل ہونے کی بنا پر پہلی تتم سے زیادہ متحکم ہوتی ہے اور یکسانیت کی وجہ سے زیادہ مضبوط انداز میں باہم جڑی ہوتی ہے،لیکن جب اس میں آ گ داخل ہوتی ہےاور ذرّات کو تحلیل کر کے میسانیت کو تباہ کردیتی ہے تو پانی کی اس قتم میں زیادہ تحریک پیدا ہوتی ہے۔اس طرح بنے والے مانی کوہوا آ کے دھکیلتی ہے جس سے بیز مین پر ہرطرف بھیل جاتا ہے۔ ٹھوں شکل کو مائع میں تبدیل کرنے کا پیمل تکھلا و کہلا تا ہے۔ مزید یہ کہ جب آ گٹھوں چیز ے خارج ہوتی ہے تو پی خلامیں نہیں جاتی بلکہ قریبی ہوا میں ہے گزرتی ہے۔ ہوا جو کہ اپنی جگہ ہے بنی ہوتی ہے، مائع اورا بھی تک موجود ( سٹنے کے قابل) موادکوای جگد دھیل دیت ہے جہاں آگ كا تبقية تفااورا الاسكراته ملادين بالسام المرح دبايا كياموا وائي مساوات كودوباره حاصل كرتاب اوراس كوباجم ملاديتاب اس كى وجدمساوات كاسبب آككاوايس موجاناب آگ کی روائی کا پیل شنڈک کہلاتا ہے۔اس کے بعدانجما دکا مرحلہ آتا ہے۔ان تمام تھوں اقسام میں ے جوتم سب سے زیادہ کثیف، بہترین اور یکساں ہے، یہ بیتی ترین چیز ہے جے سونا کہا جاتا ہے، جے جٹان سے تنظیر کر کے سخت بنایا جاتا ہے۔ یعتم کے لحاظ سے بےمثال ہےاور اس میں چیک موجود ہوتی ہے اس کے علاوہ اس کارنگ پیلا ہوتا ہے۔ سونے سے بیدا ہونے والی ایک وصات جوكه كثيف ہونے كے ناطے بخت ہے اور اس كارنگ كالا ہے، اسے بيراكها جاتا ہے۔ ايك اور قتم مجی ہے جس کے حصونے کی مانند ہوتے ہیں اور اس کی کئی ذیلی اقسام ہیں، لیکن یہ سونے سے زیادہ کثیف ہوتی ہے، چونکہ اس میں مٹی کاعمرہ ترین حصہ شامل ہوتا ہے اس لیے بیسخت ہوتا ہے۔ اس کے باوجود سے ہلکی ہوتی ہے۔ یانی کی ہے کثیف، روشن اور ہلکی قتم جب تھوں شکل اختیار کرلے تو اے تانبا کہا جاتا ہے۔اس کے ساتھ مٹی کا ایک جرت موجود ہے، جب کوئی حصے زیادہ پُرانے ہوجا کیں اور علیحدہ ہوجا کیں تواسے زنگ کا نام دیا جاتا ہے۔

اس بارے میں باتی ماندہ عمل کے بارے میں قیاس کے طریقے ہے جان لینا کوئی مشکل کا م نہیں ہوگا۔ایک آ دمی دائی اشیا کے بارے میں غور دخوش کو ایک طرف رکھ دے اور ہو سکتا ہے کہ تفری کے لیے قیاس کے ذریعے نسل کی سچائیوں پرغور کرے۔وہ اس طرح خوثی حاصل سکتا ہے کہ تفری کے لیے قیاس کے ذریعے نسل کی سچائیوں پرغور کرے۔وہ اس طرح خوثی حاصل کرے گا، نہ کہ اس پر اے پچھتا وا ہوگا۔ایسا شخص عقل اور جدت پندزندگی بسر کرتا ہے۔ آئیں ہم اپنے لیے بیے خاطر داری ملحوظ رکھیں اور اس عنوان سے متعلق ممکنات (قیاس) پر بحث کریں جو کہ اس کے بعداب ایک ترتیب سے شروع ہوگی۔

یانی جوکهآ گ سے ملایا جاتا ہے،اس قدر جتناعمہ ہواور مائع حالت میں (اس حالت میں بیزمین پرحرکت میں رہ سکے) اور زم رہے، اس کی اساس راستہ فراہم کرتی ہے اور مٹی کی نسبت کم متحکم ہے۔ جب یہ ہوااور آگ ہے علیحدہ کر دیا جاتا ہے اوریہ تنہا ہوجاتا ہے تو بیزیادہ كيال موجاتا ہے۔آگ اور موا كے خاتے سے بداين آپ ميں دب جاتا ہے۔اگر گاڑھا بن زیادہ ہوگا تو زمین سے اوپر کا پانی اولے بن جاتا ہے اور پانی پر موجود یانی برف (Ice) کی شکل اختیار کرلیتا ہے۔ یانی جونسبتا کم درجہ مجمد ہوتا ہے اور نصف تھوں ہوتا ہے، اگریہ زمین سے او پر ہو تواے برف (Snow) اور اگرزمین پر ہواور قطرے سے کثیف ہوجائے تو سیخت دھند کی شکل اختیار کرلیتا ہے۔ پھریانی کی گئ اقسام ہیں جو کہ ایک دوسری کے ساتھ ملی ہوئی ہیں، جنھیں زمین پر موجود مشینوں کے ذریع علیحدہ کر دیا جاتا ہے۔ان ساری اقسام کو جوس اور شربت کا نام دیا گیا ہے۔ان ما تعات کی آمیزش ہے جوں اورشربت کی مختلف اقسام بنتی ہیں۔ان میں سے اکثریت بے نام ہیں ،لیکن ان میں حیار تیز فطرت ہیں ان کی تمیز کی گئی ہے اور انھیں صاف نام دیے گئے ہیں۔ان میں پہلاشراب ہے جو کہ روح اورجہم کوگرم کرتا ہے۔ووسراتیل کی فطرت کا ہے جو کہ گاڑھا ہوتا ہے، اس وجہ سے یہ چکدار اور صاف ہوتا ہے۔ کاسٹر بیری کا جوس تیل اور اس فتم کی دوسری اشیااس میں شامل ہیں۔ تیسری، بیاس کی الیم تم ہے جومنھ کے سکڑے ہوئے حصول کو پھیلاتی ہے جی کہ بیا پی اصلی حالت میں واپس آ جائے۔اس بناپر بیمٹھاس پیدا کرتا ہے،ان کو عام طور پرشهد کا نام دیا گیا ہے۔آخریس پانی کی وہ تم جودوسری تمام اقسام سے مختلف ہے اور

دوسری اشیاد کوجلانے کی خاصیت رکھتی ہے۔اے اوپس (سنریات کا تیزاب) کہاجا تاہے۔ جہاں تک مٹی (زمین) کی اقسام کاتعلق ہے کہ جے یانی سے چھان کر پھر علیحدہ کرنے ك ليے بيطريقة كاراختياركياجاتا ہے۔ پانى جومٹى سے ل جاتا ہے اور فلٹر (چھانے) كے مل ك دوران علیحدہ ہوجاتا ہے وہ آبی بخارات کی شکل میں ہوا میں تبدیل ہوجاتا ہے۔اس شکل کواختبار کرنے کی بناپر بیا پی جگہ پر پہنچ جاتا ہے۔لیکن چونکہ اردگر دمیں کوئی خالی جگہ موجود نہیں ہے تو پیر سلے ہے موجود ہواکو پرے دھکیل دیتا ہے جس سے بھاری ہوجاتی ہے۔جب اسے اس کی جگہ سے مثایاجاتا ہے تومٹی سے انڈیلا جانے کی وجہ سے بیاسے دبا کرخالی جگہ پر لے جاتی ہے، جو ہوااین جگہ چھوڑتی ہے اس کی جگہ دوسری ہوالے لیتی ہے۔ مٹی کو ہوا، پانی کے ساتھ دیا وَ ڈالتی ہے تواس ے جٹان (پھر) بن جاتی ہے۔اس کی سب ہے بہترفتم وہ ہے جو برابرایک جیسے ذرّات سے بنتی ے اور شفاف ہوتی ہے جس کی اس سے برعکس خصوصیات ہوں، وہ کم تر درجے کی چیز بنتی ہے۔ لکین جب تمام یانی آگ ہے علیحہ ہ کر دیا جا تا ہے تو اس ہے اور بھی بھر بھرا مواد بنرآ ہے جے ہم برتن کا نام دیتے ہیں بعض اوقات نمی باتی رہ علی ہے۔ زمین (مٹی) جے آ گ جلاتی ہے، جب بیہ مخنڈی ہوجاتی ہے تو کالے رنگ کا پھر بن جاتی ہے۔ پانی کی ایک جیسی علیحدہ ہونے والی اقسام بحر پورانداز میں ان کے ساتھ ل جاتی ہیں، اس سے دواشیا پیدا ہوتی ہیں جومٹی کے عمدہ ذرّات اور اعلی فطرت پرمشمل ہوتی ہے۔ان میں کسی ایک میں سے نصف طور جم بناہے جو کہ یانی میں تخلیل ہوسکتا ہے۔ایک سوڈا جو کہ تیل اور مٹی کوصاف کرنے کے لیے استعال ہوتا ہے،اور دوسرا نمک جو کہ اشراک میں اس قدر خوشگوار ہم آ ہنگی پیدا کرتا ہے جو پُر ذا نقد ہوتا ہے۔ یہ جیسا کہ قانون اس کی تصدیق کرتا ہے، ایس چیز ہے جوخدا کو بیاری ہے۔ مٹی اور یانی کا مرکب پانی میں قابل خلیل نہیں ہے۔ بلکہ آگ اے خلیل کر عتی ہے، اس بنا پر نہ تو آگ اور نہ ہی ہوامٹی کو بھلاتی ہے۔آ گ اور ہوا میں ازخو داپنی اندرونی خالی جگہ ہے جھوٹے ذرّات پرمشمل ہونے کی وجہ ہے بغیر مٹی کود بائے حرکت کرنے کی آزادی ہوتی ہے،اس لیے بیٹی کو بنا پھلائے اور تخلیل کیے چھوڑ دیق ہے۔لیکن یانی کے ذرات جو کہ نسبتا بوے ہیں وہ راستہ بناتے ہیں اور مٹی کو تحلیل کرویتے ہیں۔ مٹی جب زیادہ توت ہے جڑی ہوئی نہ ہوتو پانی اے تحلیل کرسکتا ہے۔ مٹی آگ ہے سخت

(يكائى) ندگى موكيونك بيدواحد چيز ہے جواس ميں سے راسته بناسكتى ہے۔ يانى كى دوبارہ پيوشكى، اگرییزیا ده مضبوط ہوتو اسے صرف آ گے تحلیل کر عمق ہاورا گر کمز در ہوتو آ گ یا ہوا دونوں میں ے کوئی ایک استحلیل کرسکتی ہے۔ ہوا خالی جگہ میں، جبکہ آگ مثلث میں داخل ہو جاتی ہے، ليكن ہوا كوكوئى چيز تحليل نہيں كر سكتى۔ جب بيزيادہ كثيف ہوتو بيعناصر يا مثلث تك نہيں پہنچتى اور اگرزیادہ کثیف نہ ہوتواہے آ گے خلیل کر علی ہے۔جیسا کہ اجسام می اور یانی پر شتل ہیں پانی مٹی میں خالی جگہ کو پُر کرتا ہے۔ یانی کے وہ ذرّات جو مٹی میں خالی جگہ میں داخل ہوجاتے ہیں انھیں ان ہے باہر نگلنے کا کوئی راستہبیں ملتا۔ جس کی وجہ سے سیسارے مٹی کے اس جم میں گھومتے ہیں جس كے نتیج میں مٹى كاجم تحليل موجاتا ہے ليكن آگ كے ذرّات يانى كے درميانى خلاميں داخل ہوکراس کے ساتھ وہی سلوک کرتے ہیں جو یانی مٹی کے ساتھ کرتا ہے، یا آگ ہواے کرتی ہے۔ یہی زمین کے مرکب جم اور یانی کے محلول بننے کا باعث ہے۔ اب بیاجهام دواقسام کے ہیں۔ان میں کچھ جیسا کہ شیشہ اور دوسرے جلنے والے بھر ہیں ان میں مٹی کی نسبت پانی کم ہوتا ہے۔دوسری طرف موم اوراس فتم کے دوسرے اجسام میں پانی کی مقدار مٹی سے زیادہ ہوتی ہے۔ میں نے اس طرح اجسام کی مختلف اقسام کے بارے میں بتادیا ہے کہ وہ اپنی اقسام اور بناوٹ کے لحاظ ے سطرح مختلف ہوتے ہیں اورایک دوسری قتم میں تبدیل ہوتے ہیں۔اب مجھان کے اسباب اور خصوصیات کے بارے میں بتانے کی کوشش کرنی جاہے۔سب سے پہلے میں جن . اجمام کے بارے میں بتانے جارہا ہوں وہ یقیناً شعور سے متعلق ہیں۔لیکن ابھی تک ہم نے گوشت یااس سے تعلق رکھنے والے اجزاا درروح کے اس جھے کے بارٹے میں جو کہ دائی ہے بخور نہیں کیا۔ یہ چیزیں علتوں کے بارے میں بیان کیے بغیر یوری طرح بیان نہیں کی جاسکتیں اور نہ ہی ان دونوں میں سے کسی ایک کؤ دوسری کے بغیر بیان کیا جاسکتا ہے۔ دونوں کوایک ساتھ بیان کرنا ایک مشکل کام ہے۔اس کیے پہلے ایک اور پھراس کے بعد دوسری کے بارے میں ہمیں غور کرنا جاہے۔اس ترتیب سے کہ علت شاید عناصر کے بعد آئے، آئیں پہلے سے فرض کرلیں کہم اور روح موجودے۔

سب سے پہلے آ کیں یہ پوچیس کہ یہ کہنے سے ہماری کیا مراد ہے کہ آ گ سے کیا مراد

ہے۔اس سے شایدہم اس حرارت کومرادلیں جو کہ بیدہمارے جسموں تک پہنچاتی ہے۔ہم سبدر محسوں کرتے ہیں کہ آگ تیز ہے۔ ہم اس کے زاویوں اور اطراف کی عمد گی ، چھوٹے ذرّات، حرکت کی تیزی کے بارے میں غور کریں گے۔ بیسب کھآگ کے عمل کو تیز اور پُرتشدد بناتا ہے۔اس لحاظ سے بیہراس چرکوکاٹ کرر کا دیتا ہے جواس کے داستے میں آتی ہے۔ ہمیں آگ کی اصل شکل کے بارے میں نہیں بھولنا جا ہے جو کہ مخروطی ہے۔ بیدوسری ہر چیز سے زیادہ منقم قوت کی حامل ہے جوقدرتی طور پر ہمارے جم کوچھوٹے چھوٹے ذر ات میں کانے کی خصوصیت (علت) کی حامل ہے۔اس طرح مینام کی بنیاد ہے۔اب اس کا تضاد کافی عمیاں ہے۔لیکن ہم اسے بیان کریں گے۔ نی کے بوے ذرات جو ہمارے جم کے اردگرد ہوتے ہیں اندر داخل ہوتے ہیں اور چھوٹے ذرّات کو باہر دھکیل دیتے ہیں، لیکن ان کی جگہ لینے کے قابل نہ ہونے کی وجہ سے نمی کے حامل جز وکو ہمار ہے جسم میں دیاد ہے ہیں۔اخیس غیر برابراورمخل ہونے کی دجہ ہے سكون كى حالت مين آنے پرمجوركيا جاتا ہے۔سكون كى بيحالت برابرى اور دباؤكى وجه سے ہوتى ہے۔لیکن وہ اشیا کوقدرتی عمل کے برعکس سکیڑتی ہیں، وہ قدرتی طور پرحالت جنگ میں ہیں اور ایک دوسرے کوعلیحدہ کرنے پر مجبور کرتی ہیں۔اس جنگ کو کا پنے کا نام دیا گیا ہے۔ بیساری خصوصیت (علت) اوراس کا سبب، ان دونوں کو ٹھنڈک کہا جاتا ہے۔ ہمارا گوشت جو کچھ پیدا كرتاب وه بخت كهلاتا باورزم جو مارا كوشت بيدا كرتاب اشياايك دوسرے كے نقابل جائزه کی بنیاد پر سخت یا زم کہلاتی ہیں۔وہ جوکوئی چیز پیدا کرتا ہے اس کی اساس چھوٹی اوروہ جو چکور پر برقرار رہتا ہے اس کی اساس مضبوط ہوتی ہے۔اس دوسری قتم کا تعلق اس جماعت ہے جو زیادہ قوتِ مدا فعت کی حامل ہوتی ہے۔ایہائی وہ چیز کرتی ہے جو بہت زیادہ کھوس اور پیچیے دھللے ک خصوصیت کی حامل ہوتی ہے۔ ملکے اور بھاری کی فطرت کے بارے میں بہتر انداز میں سمجھا جا سےگا۔اگرانھیں ہارےاوپراور نیچ کے ہارے خیال سے جانچا جائے۔ یہ فرض کر ناانتہا کی غلط ہے کہ کا نئات دوحصوں میں منقتم ہے، جو کہ ایک دوسرے سے متضاد اور علیحدہ ہیں۔ نیچے ہونے والا وہ ہے جس سے ہرکوئی ملنے کی خواہش کرے جس کا کوئی بھی وجود ہے۔ اوپر والا وہ ہے جس ے مرضی کے خلاف چیزیں اوپر پینچیں ۔ چونکہ کا نتات ایک دائرے کی مانند ہے اور اس سے انتہا

پرہونے والی تمام اشیاات کے مرکزے برابر فاصلے پر ہیں۔اس لیے متفاد کو دومرے کے برابر کیا
جاتا ہے۔ ونیا کی فطرت الی ہونے کی بنا پر جب ایک آدی ہے کہتا ہے کہ ان ہیں ہے کوئی ایک
فقط او پر یا نیجے ہے تو اُس پر اس حوالے سے فلط بیان کرنے کا الزام نہیں لگایا جاسکا۔ دنیا کے مرکز
کو درست طور پراو پر یا نیچ نہیں کیا جاسکا بلکہ بیصرف مرکز ہے اور پچھ نہیں اور محیط مرکز نہیں ہے۔
اس کا مرکز سے کسی دومرے کا لف حق سے مختلف تعلق نہیں ہوتا۔ در حقیقت جب سے ہرست میں برابر فاصلہ پر ہے تو پھرکوئی اسے کیے درست نام دے سکتا ہے جو کہ کا لف پر بھی درست لاگو
ہوتا ہو۔اگرکوئی چیز کا نئات کے مرکز ہیں موجود ہے تو اسے اس جگہ سے دھکلنے کے لیے کوئی تو ت
نہیں ہوگی۔ کیونکہ وہ سب مکسل طور پر ایک جیسی ہیں۔اگر ایک شخص دنیا کا دائرے کی شکل ہیں چکر
نیس ہوگی۔ کیونکہ وہ سب مکسل طور پر ایک جیسی ہیں۔اگر ایک شخص دنیا کا دائرے کی شکل ہیں چکر
وہ تو جب وہ اپنی جگہ کے بالکل مخالف سمت میں پہنچ جائے تو وہ او پر اور نیچے کے بارے میں
وہ کے جھے گا جو اس نے پہلے والی حالت میں کہا تھا۔ جیسا کہ میں اب کہ در ہاتھا ،کمل کا نئات کے
بارے میں ، جو کہ ایک گلوب کی ما نند ہے کوئی او پر اور پیچے کے بارے میں جو کہے گا وہ ایک

وہ وجہ کہ بینام کوں استعال کے جاتے ہیں اور حالات جن ہیں ہم بینام عالم قدس ک تقدیم کرنے کے لیے استعال کرتے ہیں ان معروضات سے واضح ہوجا کیں گے۔اگرایک آدی کا کنات ہیں اس جگہ پر کھڑا ہوتا ہے جے کہ آگ کے لیخفی کیا گیا ہے اور جہاں بہت سارے گرم اجسام اکتھے ہوتے ہیں، اگر ہیں کہتا ہوں کہ اسے وہاں چڑھنا تھا اور ایسا کرنے کی قوت کا الک کے ہونے کے باعث، آگ کے ذرّات کوا خذکر نا تھا اور پھران کا ترازو کے ذریعے وزن کرنا تھا، اس کے بعد آگ کو ہزور طاقت غیر دوست عضر ہواکی طرف لے جانا تھا، بیصاف ظاہر ہے کہ وہ چھوٹے اور ہلکے جم کو ہزے جسم کی نسبت زیادہ آسانی سے مطلوبہ عضر کی طرف لے جا سے کہ وہ جب دواشیا کوایک ہی وقت ہیں ایک ہی قوت سے او پر اُٹھایا جا تا ہے تو چھوٹی چیز ہوئی کی سبت زیادہ آس کی اور جہوٹی چیز ہوئی کی طرف حرکت کے گا در چھوٹی چیز ہوئی کی سبت زیادہ تو جس اور کی طرف حرکت کرے گا خواہاں ہوگا۔ ہم خود مشاہدہ کرسک کرنے کا خواہاں ہوگا۔ ہم خود مشاہدہ کرسک کر کے گا خواہاں ہوگا۔ ہم خود مشاہدہ کرسک سے کہ کوئی کی خواہاں ہوگا۔ ہم خود مشاہدہ کرسک کے کوئی کی خواہاں ہوگا۔ ہم خود مشاہدہ کرسک کر کے گا خواہاں ہوگا۔ ہم خود مشاہدہ کرسک سے کہ کوئی کی خواہاں ہوگا۔ ہم خود مشاہدہ کرسک کے دی کوئی کوئی کی بین پر اختصار کے ساتھ وہ بی کام مرانجام دے رہی ہے۔ اکثر ہم

اہم علتیں جوجم سے متعلقہ ہیں وہ قابلِ غور رہتی ہیں۔ سکون اور درد کا سبب ان
تخیلات ہیں، جن کی ہیں بات کر رہا ہوں اور دوسری اشیا جوشعور تسلیم کرتا ہے، جسم کے مختلف
حصول کے حوالے سے اور ان ہیں دکھ اور خوشی دونوں موجود ہوتے ہیں۔ آئیں ہرعلت کے
اسباب پرغور کریں، یہ کہ شعوراس حب فیل فطرت کا ہوگا کہ نہیں۔ یہ یا در کھتے ہوئے کہ ہم نے
اسباب پرغور کریں، یہ کہ شعوراس حب فیل فطرت کا ہوگا کہ نہیں۔ یہ یا در کھتے ہوئے کہ ہم نے
پہلے ہی فطرت کے بارے امتیاز کیا ہے کہ کس کو حرکت میں لا نا آسان اور کس کو شکل ہے۔ اس
بارے میں ہمیں ضرورغور کرنا چاہیے کیونکہ بیروہ نکتہ ہے جس پر بحث کرنا ہمارا مجتمعود ہے۔ جسم جے
بارے میں ہمیں ضرورغور کرنا چاہیے کیونکہ بیروہ نکتہ ہے۔ جس پر بحث کرنا ہمارا مجتمعود ہے۔ جسم جے
آسانی سے حرکت دی جانسکے ایک ہلکاسا تاثر حاصل کرنے پردائر ہمیں حرکت کرتا ہے۔ اس طرح
اس کے مختلف جھے ایک دوسرے سے ظراتے ہیں۔ بالا خر ذہن کے اُصول پر پہنچے ہی وہ اپنے
مامل کی خصوصیات کا اعلان کر دیتا ہے۔ لیکن اس سے متضاوشم کا جسم غیر متحرک اور اردگر دتک وسیع

نہ ہونے کے باعث بمشکل اڑ قبول کرتا ہے۔اس لیے یہ کی قریبی جھے کوئیس ہلاتا اور چونکہ اس کے جھے دوسروں کواصل اڑ منتقل نہیں کرتے ،اس لیے اس کا پورے جانور کی حرکت پر اڑ نہیں ہوتا۔ یہ ہڈیوں ، بالوں اور انسانی جسم کے دوسرے حسوں کے بارے میں بچ ہے۔ جو پچھاو پر کہا گیا اس کا بنیا دی طور پر دیکھنے اور شننے سے واسطہ ہے کیونکہ ان میں آگ اور ہوا کی سب سے زیادہ مقدار ہے۔

اب ہمیں دردادر سکون کے بارے میں ای انداز میں جانا جا ہے۔ اگر ہم میں کوئی تاثر اجا تک پُرتشدداور فطرت سے متضاد بیدا ہوتو بی تکلیف دہ ہوگا اوراجا تک فطرت کی طرف والبی خوشگوار ہوگی کیکن مرحلہ دارا در پُرشکوہ انداز میں تبدیلی ( فطرت کی طرف دایسی ) نا قابل فہم ہوگ ۔ دوسرى طرف شعورى تاثر جوكه بآسانى بيداموتا باورفورا محسوس كياجا تاب كيكناس كا دردياسكون سے كوئى واسط نہيں ہوتا۔ مثال كے طور يرد مكھنے كى علامتيں ہيں ، جن كے بارے میں ہم نے سلے ہی کہا کہ بیدون کی روشی میں ہمارے جم سے منسوب ہونے والی توت ہے۔ کثنا اورجانااوردوسرى علتيس جونظر كوپيش آتى بين وه نه تو در د كاذريعه بين اور نه بى اس مين مارے ليے کوئی خوشی ہے۔ جب بیابی فطری حالت کی جانب لوثی ہے، تواحساسات واضح اور شرید ہوتے ہیں اس انداز میں جس میں ہماری نظر کوئی چیز دیکھتی ہے۔ پیخوداس سے مکراتی ہے اور چھوتی ہے، اں انداز میں آئکھ کے سکڑنے یا تھیلنے میں تشدد کا کوئی عضر شامل نہیں۔لیکن بڑے ذرّات سے نے والے اجمام عامل سے جدوجہد کے نتیج میں استوار ہوتے ہیں اور پھروہ پورےجم کواپن حر کات عنایت کر دیتے ہیں، اس لیے بیدورداور سکون کا موجب بنتے ہیں، درداس وقت جب وہ ایلی فطری حالت سے علیحدہ ہوا درخوشی یا سکون اس وقت جب وہ دوبارہ اپنی پہلی والی حالت حاصل کرلیں۔وہ اشیاجوا بی فطرت کی واپسی اور خالی بن کا مرحلہ وارتجر بہ کریں کیکن اخیا تک اور فوری طور بردوبارہ مجرائی کا مشاہدہ کریں، وہ خالی بن حاصل کرنے میں ناکام رہتی ہیں، لیکن مجرائی ك بارے ميں قابل فہم بيں۔اس لحاظ سے بيكوئى دردكا باعث نبيس ہوتيں بلكدروح كے ليے بڑے سکون اور خوش کا باعث ہے، جبیہا کہ عطر کے معاملہ میں واضح ہے۔ لیکن وہ اشیا جواجا تک تبديل موجائيس، ليكن ان كى اين اصل فطرى حالت مين والسي مرحله واراور آسته موه ان كا تاثر مختف ہوتا ہے اور وہ تکلیف اور در د کا باعث بنتا ہے، جیسا کہ جسم کے کاشنے اور جلانے کے عمل سے واضح ہے۔

اس طرح ہم نے پورے جسم کی عمومی علتوں اور بیکتیں پیدا کرنے والے عاملوں کے بارے میں بحث کی ہے۔اب میں مخصوص حصوں کی علتوں کے بارے میں بات کرنے کی کوشش کروں گا،ان کے عاملوں اور اسباب کے پارے میں بھی ،اس حد تک، جس قابل میں ہوں۔ سب سے پہلے آ کیں،اس پرغور کریں جوہم نے جوں اور شربتوں کی بحث کے موقع پرمنہا کردیا تھا علتوں سے متعلق اور بالخصوص زبان کے بارے میں۔ یہ بھی دوسری کی علتوں کی طرح سکڑنے اور تھلنے کے سبب بیدا ہوتی دکھائی ویتی ہیں ۔لیکن ان میں کھر درا بن اور ہموار بن دوسری علتوں ے زیادہ ہے۔ جب بھی کوئی زمنی چیزان چھوٹی نالیوں میں داخل ہوتی ہے جو کہ زبان کے لیے ذا نقة محول كرنے والے آلے كى حيثيت سے كام كرتى بيں توبي قلب تك جاتى ہے اوراس كا اثر گوشت كنرم مصير بهوتا ہے۔ جب وہ توڑ كھوڑكا شكار ہوتے ہيں توسكر جاتے ہيں اور چھوٹی نالیوں کوخٹک کردیے ہیں۔ اگریہ ذرات کھر درے ہوں تو بہتے خٹک ہوں مے جوتبض پیدا کرنے والے ہوں کے اگراتے زیادہ کھر درے نہ ہول تو صرف کڑو ہے ہوں گے۔ان میں سے میل كافئے والے (صفائي كرنے والے) سارى زبان كى صفائي كرتے ہیں۔ اگراس چيز كى زيادتى ہوتو یہ کوشت کواس جھے کو جس تک بیا اڑ کریں توان کاعمل پوٹاش اور سوڈے جیسا ہوگا۔ان کوکڑوا یا ترش کہا جاتا ہے۔لیکن وہ ذرّات جن میں تیزابیت کم ہوان کونمکیات کا نام دیا گیا ہے۔ان ذرّات كومعتدل كهاجاتا ب\_بيذرّات ترش يا كحردرانه بونے كى وجه سے اصلاح ببند كهلاتے ہیں۔ایسے اجسام جومنھ کی حرارت میں اپنا حصہ لیں یا جنھیں جلایا جاتا ہے۔ وہ اجسام جوان کو جلاتے ہیں، انھیں جلا دیتے ہیں اور وہ جواس قدر ملکے ہوتے ہیں کہ انھیں اوپر اُٹھالے جایا جاتا ہے۔ وہ ہراس چیز کوکاٹ دیتے ہیں جوان کے رائے میں آتی ہے۔ان خصوصیات کی بنا پر انھیں چين والے ذرات ت تجير كيا جاتا ہے۔ليكن جب يدزرات بوسيد كى عمل سے صاف كي جانے کے بعد تنگ نالیوں میں داخل ہوتے ہیں اور ان کا زمین (مٹی) اور ہوا کے ذرّات سے ایک موزوں تناسب موتا ہے تو بیالک دوسرے کے گرد لیٹ کر چکر کی صورت اختیار کر لیتے ہیں۔ جب یہ چکر میں ہوتے ہیں تو اس میں داخل ہونے والے ذراے کے گر د بھر بھرا گھیرا بنا لیتے
ہیں۔ (نمدار فلم کے لیے جو بھی مٹی والی ہوتی ہا ور بھی صاف اور ہوا کے گر د بھر بھی اق ہے) یہ
پانی کے خالی وائرے (بلیلے) ہیں، ان میں جو صاف ہوں وہ شفاف ہوتے ہیں اور اضیں بلیلے کہا
جاتا ہے جبکہ وہ جن میں مٹی ملی ہو جو کہ عام طور پر تحریک اور تبدیلی کا عمل ہے، اے اُبلی یا تبخیر شدہ کہا
جاتا ہے۔ ان تمام علتوں کے سبب کو تیز اب کا نام دیا گیا ہے۔ اس کے متضا و سبب سے متضا و علت
پیدا ہوگی۔ جب نالی میں واخل ہونے اور منھ کی نمی میں غوطہ زن ہونے والے ذرات زبان
ووست ہوں، کھر درے بن پر پھسلن بیدا کریں اور ان حصوں کو سکون فراہم کریں جو غیر فطری طور
پر سکڑے ہوں، کھیلے ہوئے حصول کو فطری انداز میں سکیٹریں اور پھر انھیں اس طرح بھیر ویں تو
بر سکڑے ہوں، تھیلے ہوئے حصول کو فطری انداز میں سکیٹریں اور پھر انھیں اس طرح بھیر ویں تو
اس قتم کی خصوصیت آ دمی کو سکون و بی ہے اس کو مضاس کا نام دیا گیا۔ لیکن بیاس کے بارے میں
کانی ہوگا۔

جم کے مذکورہ بالا حصے کودوست پسنداور فطری حالت باہم مہیا کرتی ہے۔

تیری ص ''سنے'' کے بارے میں فور کرتے ہوئے ،ہمیں ان اسباب کے بارے
میں جانا چاہے جو یہ پیدا کرتے ہیں۔ہم شاید عام طور پر یفرض کریں کہ واز کواس گلے کی آواز
سے جو یہ پیدا کرتے ہیں۔ہم شاید عام طور پر یفرض کریں کہ واز کواس گلے کی آورد ماغ
سے جون کے رائے روح تک پہنے جاتی ہے۔ آواز اس گلے کی تحرتھراہٹ ہے جو سرے شروع
ہوتی ہا ورجگر کے علاقے میں جا کرختم ہوتی ہے۔ آواز اس گلے کی تحرتھراہٹ ہے ،وہ اچھی اور
ہوتی ہا اور جو آہتہ ہوگی ،وہ خوفاک ہوگی۔ تسلسل سے پیدا ہونے والی آواز برابرخوشگوار
مضار ہوگی ، جبکہ اس کے متفاور ش ، نا خوشگوار ، بھاری آواز او نجی اور اس کے برعس اس سے
متفاد۔ آواز کی ہم آ ہنگی کے حوالے سے میں اس کے احد یوں کہوں گا۔ باشعوراشیا کی ایک چوتھی
متفاد۔ آواز کی ہم آ ہنگی کے حوالے سے میں اس کے احد یوں کہوں گا۔ باشعوراشیا کی ایک چوتھی
متفاد۔ آواز کی ہم آ ہنگی کے حوالے سے میں اس کے احد یوں کہوں گا۔ باشعوراشیا کی ایک چوتھی
کی جاتی ہوت کی نام سے تبدیہ ہونے والا شعلہ ہیں۔ ان میں دیکھنے کی حس کے ذرّات شامل
ہوتے ہیں۔ میں پہلے ہی نظر کے اسباب کے بارے میں بات کر چکا ہوں ، اس لیے اس وقت
رنگوں کے بارے فیل پہلے ہی نظر کے اسباب کے بارے میں بات کر چکا ہوں ، اس لیے اس وقت

دوسرے اجمام سے خارج ہونے والے ذرّات جو ہماری نظر سے نگراتے ہیں ان میں کچھ بڑے اور پھے چھوٹے ہوتے ہیں اور پھے نظر کے ذرّات کے برابر ہوتے ہیں۔ وہ جو برابر ہوتے ہیں وہ نا قابل وید (نامعلوم) ہوتے ہیں، اس لیے ہم انھیں شفاف کا نام دیتے ہیں۔ برکرم یا برے بصارت میں سکڑا و (یچ و تاب) اور چھوٹے پھیلا و پیدا کرتے ہیں۔ ہم گوشت پرگرم یا شفنڈ سے یا زبان پرخنگ یا ان گرم اجمام کے بارے میں جھنے والی کہتے ہیں، پُر اثر پذیر ہونے والی توت کو بروے کا رالا نے کی کوشش کرتے ہیں۔ کالا اور سفیدایک دوسرے وائر سے میں ہونے والی توت کو بروے کا رالا نے کی کوشش کرتے ہیں۔ کالا اور سفیدایک دوسرے وائر سے میں پھیلنے اور سکڑ نے کے مل کا اثر ہے۔ ای بنا پر ان کا مظہرا یک دوسرے سے مختلف ہوتا ہے۔ اس کاظ سے ہمیں سفید کو اُس سے تعیر کرنا چا ہے جو بصارت کی شعاع کو پھیلاتی ہے۔ آگ کی مختلف اقسام کی حرکت مختلف ہوتی ہے۔ یہ بصارت کی شعاع سے گراتی ہے اور ان کو پھیلاتی ہیں حتی کہ اقسام کی حرکت مختلف ہوتی ہے۔ یہ بصارت کی شعاع سے گر رتی ہے اور ان کو پھیلاتی ہیں حتی کہ یہ شعاع آئی میں سے گر رتی ہے اور ان کو پھیلاتی ہیں حتی کہ یہ شعاع آئی کے باتے ور اس کر رکاہ کو پھیلاتی ہیں حتی کہ یہ شعاع آئی کے بی اور ان کو پھیلاتی ہیں حتی کے بی میں سے گر رتی ہے اور ان کو پھیلاتی ہیں حتی کے بی شعاع آئی کھیل سے گر رتی ہے اور ان کو رکھیلاتی ہیں حتی کا سے سے شعاع آئی کھیل سے گر رتی ہے اور ان کو رکھیلاتی ہیں حتی کے بی سے شعاع آئی کھیل سے گر رتی ہے اور ان کو رکھیلاتی ہیں حتی کے بیان کی میں سے گر رتی ہے اور ان کو رکھیلاتی ہیں حتی کے بیان کی سے سے سور ان کی کھیلاتی ہیں حتی کے بیان کے بیان کی کھیلات میں سے کر رتی ہے اور ان کر رکاہ کو تیکھلاد یہ سے سے سور کی کھیلاتی ہے۔ اس میں کی کو بیان کی کو کھیلاتی ہیں حتی کے بیان کے کہر کی کے ان کی کو کھیلاتی ہیں کی کھیلاتی ہیں حتی کے بیان کے کھیلاتی ہے کہر کی کھیلاتی ہیں کے بیان کی کھیلاتی ہی کے بیان کی کھیلاتی ہیں کو کھیلاتی ہی کھیلاتی ہیں کی کھیلاتی ہیں کی کھیلاتی ہے کہر کھیلاتی ہیں کی کھیلاتی ہے کہ کو کی کھیلاتی ہیں کے کھیلاتی ہیں کی کھیلاتی ہیں کی کھیلاتی ہیا کہ کو کی کھیلاتی ہی کھیلاتی ہیں کو کھیلاتی ہیں کی کھیلاتی ہی کھیلاتی ہی کر کھیلاتی ہی کی کھیلاتی ہی کھیلاتی کی کھیلاتی ہیں کے کھیلاتی کی کھیلاتی ہی کھیلاتی کی کھیلاتی کی کھیلاتی ہیں کے کہ ک

اوران سے آگ اور یانی کا ملاپ خارج کرتی ہے جسے آ نسوکا نام دیا ممیا ہے۔ آ کھے تک تنفیخے والی شعاع خودمتنادآ گ ہوتے ہوئے مخالف ست ہے آتی ہے۔ آگھ کے اندر کی آگ روشیٰ ک مانند چکتی ہے۔ باہرے آنے والی شعاع آئکھ کے اندر داخل ہو کرنمی میں ختم ہو جاتی ہے۔اس آ میزش سے ہرتم کے رنگ بیدا ہوتے ہیں۔اس علت کو چندھیادینا کہا جاتا ہے اوراس سے جو چزپیدا ہوتی ہ، اے دوئن اور چک کہاجاتا ہے۔ آگ کی ایک اور تم ہے جے وسطی آگ کہا جاتا ہے۔ یہ بغیر چک کے آ کھے میں داخل ہوکراس کے نمدار ھے سے ل جاتی ہے۔اس طرح رطوبت کی شعاع سے ملنے والی شعاع خون کا سارنگ بیدا کرتی ہے، اس کو ہم سرخ رنگ کا نام وتے ہیں۔سفیداورس خرعک سے ملنے والا تیز رعگ سرخی مائل بجورار مگ بیدا کرتا ہے۔ تناسب کا قانون جس سے کی رنگ بنتے ہیں، اس بارے میں اگر کوئی شخص پیرجانتا ہو کہ وہ بہ کہ کر حماقت كرے كاتو وہ اس كى كوئى وجد بيان نہيں كر سكے كا اور نہ در حقیقت اس كى كوئى وضاحت دے يائے گامزیدبرآ ن جبسرخ رنگ کالے اور سفیدرنگ ے ملاے تواس سے ارغوانی رنگ بنآ ہے۔ كين سفيد ،كالا اورمرخ جل كرآ بس مي مليس اوران مي كالارتك زياده بوتواس -"امر" براؤن رنگ پیدا ہوگا۔ سرخی ماکل تیز بحور ارنگ ملکے بحورے رنگ سے ل کرشعلے کا ساتیز سرخی ماکل رمگ بناتا ہے۔ ہلا بحورار تگ سفیداور کالے کا آمیزش سے بناہے۔ تیز سرخی ماکل اور بحورار مگ اورسفید بلکا زردرنگ بناتے ہیں۔سفیداور چمکدار کی آمیزش جب تیز گاڑھے کالے سے ملے تو اس سے گاڑھانیلارنگ بنتا ہے اور جب گاڑھانیلارنگ سفیدے ملاپ کرے تو ہلکانیلارنگ بن الا شعله مائل سرخ رنگ كالے رنگ سے ال كر بيازى سزرنگ بنائے۔ بيد كيف ميل كوكى دفت ور پیش نہیں آئے گی کہ قیاس کے قانون کے تحت کس آمیزش سے کس طرح اور کون سارنگ پیدا موگا۔ وہ جوان کی تجربات کی روشن میں تصدیق کرنا جا ہے، وہ انسانی اور خدا کی فطرت کا فرق بھول جائے گا۔ کیونکہ صرف خدا کونلم ہے اور ای کے پاس بہت ساری چیزوں کوایک میں ملانے کا اختیار اورطاقت ہے،اور پھروہی ایک کوئی میں تبدیل کرسکتا ہے۔لیکن ان میں کوئی بھی عمل سرانجام دینا انسان کے دائر ہ کا راوربس کی بات نہیں۔

یہ دہ عناصر ہیں جن کوضرورت کے تحت وجود میں لایا ممیا۔ جنمیں بہترین اور اعلیٰ

کائات کے خالق نے پیدا کیا اور انھیں اپنے آپ سے منسوب کیا۔ جب اس نے خود کفا ہے اور ہم لواظ سے کمل دیوتا بنایا تو اپنا کا م کمل کرنے کے لیے ضروری اسباب (وجو ہات) کو معاون کی حیثیت سے استعال کیا لیکن اپنے آپ کواس تمام تخلیق میں اچھائی کے لیے، حکمت والے کا کر دار پیند کیا۔ ہم اس لحاظ سے اسباب کی دواقسام میں تمیز کریں گے۔ ایک خدائی اور دو مراضروری سبب سبب سبب کے حالی ذرگی کے نقط منظر سے فطرت کے عین مطابق ہم تمام اشیا میں خدائی تلاش میں سبب سبب رحمت کی حالی زندگی کے نقط منظر سے فطر وجود آئی میں ہے۔ اس بات پر غور کرتے ہوئے کہ این ضروری دو سری قتم ، خدائی کی خاطر وجود آئی میں ہے۔ اس بات پر غور کرتے ہوئے کہ ان کے بغیریا ان سے الگ تھلگ ہوگر اُن اعلیٰ چیز وں کے بارے میں جن کے ہم متلاثی ہوئے کہ ان کے بغیریا ان سے الگ تھلگ ہوگر اُن اعلیٰ چیز وں کے بارے میں جن کے ہم متلاثی ہیں ، جاری باتی گفتگو کا ہیں ، جو کھتے ہوئے کہ ہم نے اسباب کی مختلف اقسام بیان کی ہیں ، یہ ہماری باتی گفتگو کا مواد ہوگا۔ اس طرح جیسے کہ ایک بوسی کے لیے مواد ہوگا۔ اس طرح جیسے کہ ایک بوسی کے لیے مواد ہوگا۔ اس طرح جیسے کہ ایک بوسی کے لیے مواد ہوگا۔ اس طرح جیسے کہ ایک بوسی کے ایک بوسی کے ایک مواد ہوگا۔ اس طرح جیسے کہ ایک بوسی کے لیے مواد ہوگا۔ اس طرح جیسے کہ ایک بوسی کے دور ان کی بین جند الفاظ میں اس موضوع پر واپس جا کیں جس پر ہم نے بات شروع کی اور پھرائی اس

کہانی کوخم کرنے کے لیے کوئی موز وں اختا میہ تیار کرنے کی کوشش کریں۔
جیسا کہ بیں نے پہلے کہا کہ تمام اشیا ابتدا میں بہتر تیب تیسی، خدانے ہر چیز میں اس
کے اپنے تعلق کے لیا ظ ہے ایک تر تیب پیدا کی اور تمام چیز وں میں ایک دوسری کے لیاظ ہے ایسا
ہی کیا۔ ان میں وہ تمام ہم آ ہنگی وہ تمام اقد امات کیے جو وہ حاصل کر سکتی تھیں۔ ان دنوں کی چیز
میں کوئی تناسب نہیں تھا سوائے اتفاقیہ طور پر۔ نہ ہی کوئی چیز اس نام کی مستحق تھی جس نام سے اب
میں کوئی تناسب نہیں تھا سوائے اتفاقیہ طور پر آگ، پانی اور دوسرے عناصر۔ ان سب کو پہلے خالق نے
میں کوئی تناسب نہیں تھا سوائے اتفاقیہ طور پر آگ، پانی اور دوسرے عناصر۔ ان سب کو پہلے خالق نے
میں تر تیب دی اور پھر ان سے کا کئات بنائی۔ بیا ایک واحد جانور تھا جو دائی اور غیر دائی کی تخلیق کا کام
جانوروں کو بچھتا تھا۔ اب خدائی سب کے بارے میں۔ وہ خودخائی تھا لیکن غیر دائی کی تخلیق کا کام
اس نے اپنی تخلیق کوسونپ دیا۔ انھوں نے خالق کی تقلید میں دوح کا دائی اُصول اس سے حاصل کیا
اور اس کے گر دانھوں نے ایک غیر دائی (فنا ہونے) والاجم بنایا۔ اس جسم کوروح کے لیے گاڑی کا
کام سونپ دیا۔ جسم کے اندرا کیک میتا فی فررت کی جو دائی نہیں تھی ، جس میں خوفناک اور
غیر مزاحت والی علتیں تھیں۔ سب سے پہلے سرور جو کہ برائی کے لیے بردی خوشی کا باعث ہے پھر

تکاف (درد) جواجهائی سے دوکتی ہے۔ خوف اور جذبات جوکہ دوائم ق مشیر ہیں۔ فصد ہے۔ کھیل سے دوکا جاسکتا ہے۔ اُمید جو ہم سائی گراہ کرتی ہے۔ انھیں اس نے نامعقول مقل اور بلند خوصلہ محبت سے ضروری قوائین کے تحت ملا دیا۔ اس طرح آدی بنایا۔ خدائی کو کسی بھی طریقے سے گذر ہے کہ جانے کے خوف سے ، اُس نے اس فنا ہونے والے جسم (آدی) ہی مختلف عادات پیدا کردیں۔ ان کے درمیان گردن کا وجود، ان کی مداور و خصوں کو ملانے والا جزوہ ہوگی۔ اس نے سراور سینز کے درمیان گردن کا وجود، ان کی مداور و خصوں کو ملانے والا جزوہ ہوگی۔ اس کے سراور سینز کے درمیان بنایا۔ پھر سینز کے اندر غیر داگی روح کو بند کیا اور جیسا کہ اس کا ایک اور وورتوں کے درمیان نصف ہم کی گو میں علی میں تقسیم کر دیا گیا۔ ای طرح جیسے مردوں اور کورتوں کے کرے کی گھر میں علی ہو ہوتے ہیں اور دونوں کے درمیان نصف ہم کی گوتشیم کشدہ کے طور پر دکھ دیا۔ کم تر روح کا دہ حصہ جوجو صلے اور جذبات کے لیے دقت اور جشمرانی کے تابع ہوا دو میں میں تعسیم کر دیا گیا۔ تابع ہوا دو میں میں تعسیم کر دیا گیا۔ تابع ہوا دو میں میں تعلیم نہ کی حکم رائی کے تابع ہوا دو میں میں تعلیم نہ کرے کے خود میں میں ہوئے ہوا نے دواس معاہدے و تسلیم نہ کرے شاید خواہشات کو تابو میں لانے کے لیاس کی مدد کرے، جب وہ اس معاہدے و تسلیم نہ کرے شاید خواہشات کو تابو میں لانے کے لیاس کی مدد کرے، جب وہ اس معاہدے و تسلیم نہ کرے خوت دہ ایے قلعہ سے جاری کے جانے والے تھم کو مانے کے یابند ہیں۔

دل جو کہ شریانوں کی گرہ اورخون کا توارہ ہے۔خون جو تمام اعضا میں سے گزرتا ہے،
اے محافظ کی جگہ دے دی گئے۔ جب جذبات کی قوت کی سبب کی بنا پر فلط کام کا اعلان کرے، بغیر
اندرد نی خواہش کے، تو ایک دم تیزی ہے جم کے احساس کی ساری قوت تھم کی تھیل کرے۔ اس
طرح یہ بہتر کے اُصول کے تحت تھم کی تھیل کی اجازت دیتا ہے۔ کی خطرے کے پیش نظر دل کا
دھڑ کنا، پھیلنا اور جذبات کا بجڑ کنا آگ کی وجہ ہے۔ پھیچروں کو دل کا حالی بنایا گیا جو پہلے
زم اورخون کے بغیر تھے، ان میں فوم کی طرح سوراخ ہوتے ہیں۔ اس لحاظ ہے کہ جب سانس
اور مشروب اس میں داخل ہوں تو یہ تھنڈک اور سانس لینے کی قوت بیدا کرنے کے ساتھ ساتھ گری
کوکم کرتا ہے۔ یہ پھیچروں کی طرف جانے والے ہوا کے خانوں کو کاٹ دیتے ہیں اور پھیچروں
کودل کے ساتھ فرم ہر مگ کے طور پر لگا دیتے ہیں۔ جب جذبات خود خالب آجا کمی تو وھڑ کے
والا دل شاید شعنڈرا ہواور کم مشکل ہے دو چار ہواور اس طرح شاید جذبات کے ساتھ شرکے ہوئے
والا دل شاید شعنڈرا ہواور کم مشکل ہے دو چار ہواور اس طرح شاید جذبات کے ساتھ شرکے ہوئے

روح کا وہ حصہ جو گوشت،مشروب اور دوسری ان اشیا کا، جوانسانی جسم کے لیے ناگزيريس،خوابان بوتاب، ناف اورجاب حاجز كے درميان بوتا ہے۔اس جھے ميں انسانی جم كی خوراک کے لیے گماشتے کا بندوبست کیا جاتا ہے۔اس جگہوہ اس جنگلی جانور کی طرح بیٹھنے پرمجبور ہے جے آ دی کے ساتھ قید کیا گیا ہو۔اسے ضرور خوراک دی جاسکے اگر آ دی کور ہائی ملے۔انھوں نے اس کم درجے کی تخلیق کے لیے یہاں جگہ مقرر کی تاکہ وہ ہمیشہ اس گماشتے کوخوراک فراہم کرے اور جماعت خانے ہے جس حد تک ممکن ہو، دورا پنی سکونت اختیار کرے۔ کم ہے کم شوراور من پیدا کرے۔ اچھے مے کو خاموشی کے ساتھ ، سارے جسم کے لیے اچھائی کرنے کی اجازت دی گئے۔ پیجائے ہوئے کہ آ دی میں کم تر درجے کا اُصول کی وجہ سے منسلک نہیں ہوگا اور تخیل کے کسی درجے کا حصول بھی قدرتی طور پرخیالات کی پروانہیں کرے گا۔اے دن رات بصارت اور وہم دور لے جائیں گے۔اس کے لیے ایک رعایت کے لیے جگرکواس سے جوڑ دیا اور اے کم تر فطرت کے گھریں رکھ دیا۔اس لحاظ سے پیٹوں اور یکساں ہونا جا ہے، روش اور پیٹھااوراس میں رش خصوصت بھی ہونی جا ہے،اس لیے کہ خیل کی قوت جوذ ہن سے بیدا ہو،بیاس طرح نظر آنی عاہے جیسا کہ شخصے میں صاف شکل جس میں وہی چیز نظر آتی ہے جواس میں دکھائی دے۔اس طرح شايدخوابشات مين خوف جنم لے۔ جب جگر كا ترش حصد استعال مين آئے، بيدهمكى آميز اور جارحانہ بن جاتا ہے اور اس ترش عضر کوتیزی ہے جگر سے گزارتا ہے جوغمے کوجنم دیتا ہے۔ سكڑنے كے ياعث ہرايك حصرات جمرى داراور كھر درا بناتا ہے۔اس ميں ہر صحح جگد كا انتخاب كر كے كان كومروڑتے ہوئے بيراٹ بندكرويتا ہے جس سے درداور نفرت بيدا ہوتى ہے،اس كے . برعس گفتگوكا سلسلهاس وقت شروع موتائے جب اچھى حوصله افزائي والى شبيہ بنتى ہے۔اس كے ألث فطرت عصد الخي اورز وركاباعث بنتى بي اليكن جكرى مضاس سے بيتمام چيزيں درست موجاتى ہیں اور روح کوخوش اور پر مسرت بنادیتی ہیں جس سے بیرات امن سے گزارنے کے قابل ہوجاتا ہاورسونے کے عمل کے دوران غیب گوئی کی مشق کرتا ہے۔ حالانکداس کا ذہن اورسبب دونوں مس كوكي عمل وظل نبيس موتا بميس پيدا كرنے والول نے اسين آ باوا جداد كا حكم مانتے ہوئے كدوه جس قدر مکن ہوانسان کی اچھی نشل پیدا کریں جوشاید ہمارے کم درجے کے حصوں کو درست کر



دے اور انھیں کی جانچنے کے قابل بنا وے، جگر کو غیب گوئی کی طاقت بخش دی۔ یہ اس بات کا جوت ہے کہ ضدا نے غیب گوئی کا فن انسان کی عشل کوئیں بلکہ اس کے احمق بن کودیا۔ کوئی اپنے ماسل جیس کرتا بلکہ وہ جس کی ذہائت نیند مزاح کے باعث غیب گوئی کے دوران حوسلہ افزائی یا کی حاصل جیس کرتا بلکہ وہ جس کی ذہائت نیند کی امیر ہویا اے کسی چیز نے دیوا نہ کر دیا ہووہ غیب گوئی کرسکتا ہے۔ وہ جو یہ بھتا ہو کہ اس نے خواس کو دوران یا جا گئے ہوئے کہا کہا یا سب کی بنا پران اوہام کے مطلب کو جان جائے جواس نے دیکھے ہوں وہ فخص غیب گوئی کا فن جانتا ہوگا یا یہ کہ وہ اِس یا اُس فخض بی کیا اشارے کی روائت کر سکتے ہیں ماضی ، حال یا مستنبل کے اجھے یا کہ ۔ اے سب سے پہلے اپنے اندر عقل پیدا کر نی چاہ ہے۔ لیکن جب تک وہ دیوا نہ بن کا شکار رہتا ہے وہ اپنے الفاظ یابسارت کو جان جب کے سر کیا ہے بارے جس جان مکتا ہے یا اپنے عمل کا جائزہ لے سکتا ہے۔ اس بتا پر یہ رہت ہے کہ متر جم کو تھیتی حوسلہ افزائی کے مضف ، مقرر کیے جا کیں۔ پی جو لوگ ان خصوصیات کے حال کو پیغیر کہتے ہیں۔ ایسا بی جینے والے یہ منصف ، مقرر کیے جا کیں۔ پی کھوگوگ ان خصوصیات کے حال کو پیغیر کہتے ہیں۔ ایسا بی جینے والے یہ منسی بینی ہر جائے کہ یہ لوگ چیسی ہوئی کہا دوں اور بصارتوں کی وضاحت کرتے ہیں۔ ایسا بینے بی رائوں اور بصارتوں کی وضاحت کرتے ہیں۔ ایسا بینے بینے رائے کے بیا۔ انگل نہیں کہا جاسکتا ، بیصرف توضیح کرنے والے لیا بین بین ہوئے کہ یہ لوگ چیسی ہوئی کہا دوں اور بصارتوں کی وضاحت کرتے ہیں۔ انھیں پیغیر کرنے ہیں۔ انھیں پیغیر

جگری یہ فطرت ہے، جیسا کہ ہم نے بیان کیا کہ اے ایک خاص ترتیب میں رکھا گیا

ہم جو اے غیب گوئی کی نقالی کرنے کی قوت بخش سکتا ہے۔ انسان کی زندگی میں یہ غیب گوئیاں

سادہ اور عام فہم ہوتی ہیں کین موت کے بعد بیالی ہاتف گوئی میں تبدیل ہوجاتی ہیں جنسی بھتا

مشکل کام ہے۔ جگر کا قریبی عضوتلی اس کی با کمیں سمت ہوتا ہے۔ اے جگر کوصاف اور اصلی حالت

میں رکھنے کے لیے بیدا کیا گیا ہے۔ اس کی مثال ایک '' رومال'' ایے صاف کرنے والے کپڑے

میں رکھنے کے لیے بیدا کیا گیا ہے۔ اس کی مثال ایک '' رومال'' ایے صاف کرنے والے کپڑے

کی ہے جو ہر وقت شیشہ صاف کرنے کے لیے ہماری دسترس میں ہوتا ہے۔ اس لحاظ ہے جب

ہمی جم کے کسی جھے میں بے تر تیمی آ جانے کے باعث کوئی پیچیدگی پیدا ہوتی ہوتا تی کن زم

جمامت جو خون کے بغیر اور خالی ریشوں ہے بنی ہوئی ہے، اس آلودگی کو حاصل کر کے ختم کرویتی

جمامت جو خون کے بغیر اور خالی ریشوں ہے بنی ہوئی ہے، اس آلودگی کو حاصل کر کے ختم کرویتی

جر جات ہے جب بیتی آلودگیوں سے بھر جاتی ہے تو یہ عزید کی پول جاتی ہے لیکن جب جسم ان گذرے

زرات سے پاک ہوجا تا ہے تو بیتی پھر اپنی پہلی والی حالت میں آجاتی ہے۔

روح کے بارے میں کہ کون سا حصہ دائی ہے اور کون سا خدائی اور وہ کیے اور کوئر
علیحدہ کیے جاتے ہیں ،اگر خدااس کی تقدیق کرے کہ جوہم نے کہا وہ درست اور پج ہے تواس سے
ہمیں اعتاد نصیب ہوگا۔ ابھی تک ہم یہی کہیں گے کہ جوہم نے اب تک کہا وہ قیاں ہے اور اس کی
تحقیقات سے مزید قیاس پیدا ہوگا۔ آئیں اس کو جو پچھاب تک بیان کیا گیا اسے یہ فرض کرلیں
جم کے باقی حصوں کی تخلیق کا معاملہ اس کے بعد الی ترتیب میں بیان کیا جائے گا۔
اس بارے میں بھی اُسی پہلے اپنائے گئے طریقے میں تحقیقات کریں گے۔ ایسا ظاہر ہوتا ہے کہ جم
کوان ورج ذیل اُصولوں بنیا و پرتشکیل دیا گیا۔

ہمیں بنانے والے اس بات ہے گاہ تھے کہ کھانا بینا ہمارے لیے لازم ہے۔انبان نے
اس حوالے سے ضروری یا مناسب حدے زیادہ حاصل کیا جس کی بنیاد (سبب) بسیار خوری ہے۔
اس جوالے سے ضروری یا مناسب حدے نیادی ہمیں تباہ نہ کردے اور یہ غیر دائی نسل کہیں مقصد پورا کے
بغیر بی ختم نہ ہوجائے ،اس سے بچنے کے لیے خدانے انسان کے لیے پیٹ پیدا کردیا جوخوراک کو
وصول کرتا ہے۔ پیٹ کی بل دار بیالہ نما بناوٹ ہے تا کہ اس میں سے خوراک سیدھی نیچے راست
سے خارج نہ ہوجائے اور پھراس جسم کوفور آمزید خوراک کی ضرورت پیش نہ آئے۔

ہڈیاں اور گوشت اور دومرے ہمارے جم کے صے اس طریقے سے بنائے گئے، ان
میں سے سب سے پہلا اُصول ہڈی کے گودے کے بنے کے بارے میں ہے۔ زندگی کے بندھن
جوروح اور جم کو ملاتے ہیں وہ اس سے مضبوط ہوتے ہیں، یہ بندھن انسانی نسل کی بنیا داور جڑ
ہیں۔ ہڈی کا گودا دومری اشیاسے بنتا ہے۔ خدانے اس طرح کی ابتدائی مثلثیں لیس جوسیدھی اور
وافع تھیں ان مثلثوں کی تکمیل ہے آگ، پانی، ہوااور مٹی پیدا کی گئی۔ آھیں، میں کہتا ہوں اُس نے
وان کی اقسام سے علیحدہ کیا اور انھیں ایک موزوں تناسب میں ملادیا۔ ان میں سے ہڈی کے گودے
کوانسان کی ساری نسل کے لیے عالمگیر نئے بنادیا۔ اس نئے میں اُس نے روح کورکھ دیا گیا اور ابتدائی
اصلی تقسیم میں ہڈی کے گودے کی اتنی اقسام بنادیں جتنی کہروح کی اقسام انھیں صاصل کرنے کے
لیے موجود تھیں۔ وہ جوایک میدان کی ماند خدائی نئے کو وصول کرنے والا تھا، اُس نے اسے ہر لحاظ
سے گول بنادیا اور گودے کے اس جھے کو دماغ کانام دیا گیا۔ اُس خیال کے تحت جب ایک جانور کو

کمل کیا گیا۔ گودے کا یہ حصہ جس جگہ رکھا گیا، اس کا نام '' سر'' تھا۔ لیکن جس میں باتی فنا ہونے والا روح کا حصہ رکھنے کی خواہش تھی ، انھیں اُس نے فورا گول اور لیے کی شکلوں میں تقنیم کردیا۔

ان سب کو گودے کا نام دیا گیا اور ان سے جہاز کی طرح روح کے سارے بندھنوں کو باندھ دیا۔

ان کے گردائس سے ہمارے جسم کے سارے ڈھائچ کو بنایا۔ گودے کے لیے سب سے پہلے ہڈی کو کھل ڈھانیا گیا۔

اُس (خالق) نے ہڈی کوان اشیا پر مشتمل کیا۔صاف اور ہموار مٹی لی اور اے گوندھنے کے گووے کے ساتھ گوندھا۔اس کے بعدائے آگ میں ڈالا۔آگ میں پکانے کے بعداہے مانی میں اور پھر دوبارہ آگ میں رکھا اور پھرای طرح دوبارہ یانی میں۔اس طرح ایک سے دوسری چیز میں کئی بارتبدیل کرنے کے بعد، اُس نے اسے ان دونوں سے کی ایک میں بھی نا قابل تحلیل بنا دیا۔ اس میں سے اُس نے خراد شین میں تیار کی جانے والی چیز کی ما نند بڈی کا گلوب بنایا، جے اُس نے د ماغ کے گردر کھ دیا۔اس میں اُس نے ایک تک سوراخ رکھا۔اس کے بعداُس نے گردن اور چھے کے گودے کے گرور یڑھ کی ہڈی پیدا کی اور افھیں ایک دوسرے کے اوپر فیجے، ایک محور کی : ماندر کھ دیا۔ای کی ابتدا سے ہوئی اورجم کے تنے کے خاتے تک جاکر بیررو ھی بڈی ختم ہوئی۔اس طرح یورے نیج کو محفوظ رکھنے کی خواہش کے پیش نظراس نے اسے پھر کی طرح کے خول میں بند کر دیا۔ اس میں جوڑ لگائے اوران کی بناوٹ میں وسطی فطرت کی مانند دوسروں کی قوت کواستعال کیا۔اس طرح کدان میں حرکت اور لیک پیدا کی گئے۔دوبارہ اس بات برغور کرتے ہوئے کہ بڈی غیر کیکداراور نازک ہے،اسے جب گرم کیا جائے اور دوبارہ محتذا کیا جائے تو جلدی ے فنا ہو جائے گی اور اس میں موجود نیج ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گا، اس کو مدنظر رکھتے ہوئے اُس نے گوشت اور پھوں کی تدبیری ۔اس طرح کے تمام ارکان کو پھوں کے ساتھ بند کرویا۔اے ریڑھ کی ہڈی کے ساتھ سکڑنے اور پھیلنے کے قابل بنایا اُس نے اس طرح جسم کوسکڑنے اور پھیلنے کے قابل بنادیا جبکہ گوشت جسم کوگرمیوں میں گرم اور سردی میں تھنڈک سے بچانے کا ذریعہ ہے اور بیرونی اثرات جیسا کے نمدے کے بنے ہوئے اجسام پر ہوتے ہیں،اس میں خودگرم نی موجود ہوتی ہے جو کہ گرمیوں میں پسینہ کی صورت میں خارج ہوتی ہے اورجم کی سطح کو میلی کرتی ہے۔اس سے

سارے جم کوایک قدرتی شندک مہیا ہوتی ہے اور سرویوں میں بیگرم موادجسم کوشندک ہے بچاتا ہے جو کداس کے بغیرجم پراروگروہونے کے باعث جملہ آور ہوسکتی ہے۔وہ جس نے جمیس بنایا، اس نے ان چیزوں برغور کیا۔ مٹی، یانی اور آگ ہے ملایا اور تیزاب اور ٹمکیات کاخمیر بنایا اور اسے ووسرے عناصرے ملا کرزم اور رسیلا اور تروتازہ کوشت بنایا۔ جہاں تک نسوں (پھوں) کا تعلق ہے، اُس نے اے ہڈیوں اور تبخیرے یاک گوشت بنایا۔ ایک خاص تناسب میں ملانے کے بعد جیما کر کسی واسطہ کے لیے کہا جاتا ہے اس کوزردرنگ دے دیا۔اس لیے پٹھے (نسیس) کوشت سے زیادہ مضبوط اور سخت فطرت کے حامل ہیں۔لیکن یہ ہڈی سے نرم اور نمدار خاصیت رکھتے ہیں۔ اِن کے ساتھ خدانے ہڑیوں اور نمدے کو ڈھانپ دیا تھیں پھوں کے ساتھ مسلک کرنے کے بعد اے گوشت کی اوپروالی تدمیں چھیادیا۔ ہڑیوں کے حساس اور زم صول کو گوشت کی تبلی ته میں چھیا دیا اور انھیں جن میں کم جان اور زیادہ ٹھوں تھیں ، انھیں گوشت کی زیادہ موٹی اور بھاری ت میں جگددی گئے۔دوبارہ بڑیوں کے جوڑوں کی جگہ جہاں سبب واضح کرتا ہے کہ زیادہ گوشت کی ضرورت نہیں تھی ان جگہوں پر گوشت کی تلی نذر کھی گئی۔اس لحاظے کہ بیجسم کی لیک میں نخل نہ ہو اورنہ ہی اس کی حرکت میں رکاوٹ ہے اور نہ ہی بیزیادہ گنجان اور د کی ہوئی اور بخت ہونے کے باعث جم کے بیجان کو تباہ کر دے، ذہانت اور یادداشت کو بے سود نہ بنا دے۔اس لحاظ سے رانوں، بیڈلی کی ہٹریوں اورکو لہے، پارووں کی ہٹری اورجسم کے دوسروں حصوں کی ہٹریاں جن کے جوزنہیں ہوتے اور اندر کی ہڈیاں جو کہ روح کی نایالی کے باعث،سبب سے متر اہیں،ان سبب کو كافى كوشت مهيا كيا كيا كيا كيان وه جن مين دماغ بان يركم كوشت ديا كيا ب-سوائ ان جگہوں کے جن کوخالق نے بیجان فراہم کرنے کے لیے بنایا تھیں کمل طور پر گوشت سے بنایا گیا۔ مثال کے طور پر - زبان کیکن عام طور پر معاملہ ایے نہیں ہے۔ فطرت جوہم میں ایک نظریة ضرورت کے تحت بیدا ہوتی ہے اور بڑھتی ہے وہ تھوں سخت ہڈیوں اور زیادہ گوشت کے ملاپ کی ا جازت نہیں دیتی۔اس بارے میں اس کے شدیدادراک ہیں،انسائی جم کے ڈھانچے میں سرکو كى دوسرے حصے كے مقابلے ميں سب سے زيادہ ہيں۔ اگروہ ایک ساتھ وجود ميں آ سكتے ہوتے اورانسانی سخت گوشت اور گودے والاسرر کھنے کے باعث دوبارہ زندگی پاسکتا یااس سے زیادہ بارتو

بیزیاد وصحت منداور در دے پاک ہوتا۔

لیکن حارے خالق نے اس بات پرغور کرتے ہوئے کہ کیاوہ زیادہ لمباعرصہ تک رہنے والی رُی نسل پیدا کرے یا کم عرصہ تک دینے والی اچھی نسل پیدا کرے۔ اس نتیجہ پر پہنچا کہ ہر کسی کو كم عرصة تك زنده رہنے والى اچھى نسل كور جے وين جاہيے، اس لمي زندگى كے مقالبے ميں جواچھى نہ ہو، اس لیے اُس نے سرکو بتلی ہڈی میں ڈھانپ دیا، لیکن گودے اور گوشت کے ساتھ نہیں۔ كونكهاس ميں كوئى جوڑنہيں اس ليے سر ميں جسم كے دوسرے حصوں كى بجائے عقل ہشعور اور حیاسیت کا اضافہ کر دیا لیکن ہرآ دی میں اس بنا پر کہ وہ زیادہ کمزور ہے، اُس نے سرکے گردن كے ساتھ لگے جھے ميں كودارك ديا۔ كردن كے كردايك دائرے كى شكل ميں ادر انھيں بيند كے قانون كے تحت جوڑ ديا اور جڑے كو چرے كے نيچ جوڑ ديا۔ دوسرے كودے كوأس نے پورے جم میں پھیلا دیا۔ایک عضوکو دوسرے عضوے جوڑ کر ہمارا ڈھانچا بنانے والے نے منھ بنایا جیبا کہ اب اس کی ترتیب ہے جس میں دانت ، زبان ، ہونٹ ضروری اورا چھےنظریے کے تحت۔ ضروری مقاصد کے لیے حکمت عملی کے تحت اچھے مقاصد کے لیے طریقۂ کارا پنایا گیا۔اس لیے وہ چرضروری تھی جو ہارے جم میں داخل ہو اورائے خوراک دے لیکن گفتار کا بہاؤجوانسان بیدا كرتاب، اور ذبات كامعاون ب، تمام بهاؤ ي زياده بهتر اورعده ب-اس مرسط پراجي بھي چونکہ سرکوخالی ہڈی کی صورت میں نہیں چھوڑا جاسکتا، موسموں کے تغیر و تبدل سے بچاؤ کے لیے اور نہ ہی اے ممل طور پر ڈھانینے کی اجازت دی جاسکتی تھی کیونکہ ایسا کرنے سے اس پر گوشت کی زیادہ مقدار کے باعث بینا کارہ اور بے شعور ہوجاتا۔ گوشت کی شکل اس لحاظ ہے کمل طور پرخشک نہیں تھی لیکن اس پر ہے گوشت کوچھیل کرعلیحدہ کر دیا گیا اور پچھ باقی رہنے دیا گیا۔اس باقی رہ جانے والے حصے کو چڑی کہا جاتا ہے۔ بید ماغ کی نمی کی مددے شامل ہوئی اورنشو دنما یائی اور پھر سرکادائر ہنمالفافہ بن گیا۔سلائی کے بنچے سے اوپر آنے دالی نمی یانی بن گئی اورسر کے خول کے بنچے چڑی کے نیچے بند ہوگئ ۔اس سلائی کی بُری حالت کا سبب روح اور خوراک کی حماقت تھی ۔انھوں نے جتنی ایک دوسری کےخلاف زیادہ کوشش کی بیاتنی ہی زیادہ اور اگر جدوجہد کم پُر تشدد تھی تو ہیے کم تعداد میں بنیں کھال آفاقی قوت ہونے کے ناطے آگ کے ساتھ ہرجگہ بن گی۔انسانی کھال پر

موجود سوراخ جن کے ذریعے ٹی کو آ گے آ ٹا تھا۔ مائع اور آ گ جو کذاصل تھی، دور ہرے گئی، تاہم آ میزش والاحصه جوکه کھال والےمواد پر بی مشتل اورسورا خوں جبیباعمد و تھا، اپن بنس سے بی بیدا ہوا۔ بیمرے باہردور تک بچیل ممیارلیکن اس قدرست ہونے کے باعث مکداس کا بچتا محال ہو۔ اے باہر کی ہوانے اغدر دھیل دیا۔ بیکھال کے نیج جمع ہوگیا، جہاں اس نے جزیں بتالیں۔اس طرح کھال میں سے بال بیدا ہوئے میکھال کے چڑے جیسے ہیں۔ یہ بال تھنڈک کے دیاؤے باعث بخت ادر قریب تھے جبکہ کھال سے علیحد گی کے مل میں اسے دبایا ادر محتذا کیا جاتا ہے۔ اس ليے خالق نے سركو بالوں والا بنايا۔ان وجو ہات كے تحت جن كا بيس نے ذكر كياہے، ساس ماير يا مظهر بھی ہے کہ د ماغ کو گوشت کی بجائے بالوں جیسے ملکے ڈھانینے والی چیز کی ضرورت تھی جو کہ اس کے محافظ بھی ہوں جو گرمیوں میں انھیں سابہ اور سر دیوں میں بناہ گاہ دیتے ہوں اور ای دوران ہارے تخیل اور سوج بیار کونہ متاثر کریں۔ گودے، بڈی اور کھال کے ملاپ سے انگیوں کی بناوے کے لیے تین عناصر پر مشتمل مرکب بنمآ ہے جو کہ خٹک ہو جائے تو ایک بخت کھال کی شکل اختیار کر التاہے جس میں تینوں عناصر کی فطرت شامل ہے۔ بید دسرے اسباب کی روشی میں بنالیکن اس کو د ماغ نے تیار کیا جو کہ براسب اور مستقبل کو بچھنے کا حامل ہے۔ ہمارا خالق اس بات سے بخولی آگاہ تھا کہ عورت اور دوسری مخلوقات کسی دن آ دمی ہے بنیں گی۔اے اس بات کا بھی علم تھا کہ بہت ہے جانوروں کو کئی مقاصد کے لیے ناخوں کی ضرورت ہوگی۔اس لیے خالق نے مردوں میں ابندائی سطح یر بی ناخن پیدا کردیے۔اس مقصد کے لیے اُس نے انگیوں کی آخری حد کے ساتھ ناخن بیدا کردیے۔اب جبکہ تمام دائی جانوروں کے ارکان اور جھے اکٹھے ہوگئے تھے، چونکہ نظریة ضرورت کے تحت زندگی آگ اور ہوا پر مشمل تھی ،اس لیے بیخلیل ہوگئی۔خدانے اس کے لیے درج ذیل ادراک کیا۔ مردجیسی فطرت کی خصوصیات دوسروں کے ساتھ ملادی گئیں جس سے ایک اورتشم کا جانور پیدا ہوا۔ بیدرخت ، یودے اور نیج ہیں جنھیں بوکر بہتر بنایا گیا ہے۔اب بیہم میں موجود ہیں۔ یُرانے وِتُقول میں اس کی صرف جنگل تشم تھی جو کہ بوائی ہے قبل کی ہے۔ ہروہ چیز جوزندگی میں اپنا کر دارا داکرتی ہے وہ زندگی جانور کہلائے گی۔جانور جس کے بارے میں ہم اب بات کررہے ہیں وہ سوچ (روح) کی تیسری قتم ہے منسوب ہے جس کے بارے میں کہاجاتا ہے کہ وہ ناف اور سینے کی ہڈی کے درمیان ہے۔ اس کا دلیل یا ذہن یا رائے میں کوئی کر دار نہیں لیکن اس کا درو، خوشی اور خواہشات میں حصہ ہے جوان کے ساتھ ہوتی ہیں۔ یہ فطرت ہمیشہ ہے مفعول حالت میں ہے جو کہ اندر اور اپنے گردگھوئی رہتی ہے۔ ہیرونی حرکت کو دکھیل کراپنی حرکت کو استعال کرتی ہے، نینجنًا فطرت نے اسے میطافت نہیں بخشی کہ بیا ہے اعتراضات کا مشاہدہ کرے یااس کی عکامی کرے۔ اس لیے میہ موجود ہوتی ہے کین زندہ چیز سے تضافی ہیں کرتی بلکہ بیاس جگہ تا کہ کہ اس کی عکامی کرے۔ اس لیے میہ موجود ہوتی ہے کین زندہ چیز سے تضافی ہیں کرتی بلکہ بیاس جگہ تا کہ ہیا تی جگہ

اب جب اعلیٰ طاقت نے تمام فطرتیں جو ہماری خوراک کے لیے پیدا کی ہیں، یہ متر ورجے کی ہوتی ہیں۔ یہم میں کی رائے تبدیل کرتی ہیں۔ای طرح جیسے باغ میں دیاجانے والا ندى كايانى جگه جگه اپناراستة تبديل كرتا ب\_ب يهليمر مطييس دو پوشيده راست اختياركرتي بيل يا شریانوں کے ذریعے نیچے والے حصے میں جلی جاتی ہیں جہاں گوشت اور کھال ملتے ہیں۔ یہاں ے بیجم کے دائیں اور باکیں جھے کے لیے جوابدہ ہیں۔ بیدالیاں اور بایاں حصہ اے ریڑھ کی ہڈی کے ساتھ نیچے لے جاتا ہے۔ یہاں ان میں نسل کے لیے گودا ہوتا ہے جو یہاں نشو ونما یاسکتا ے۔اس ترتیب کے ساتھ کہ نیچ آنے والا بہاؤجم کے دوسرے حصول تک بآسانی پہنچ اور انھیں برابرسراب کرے۔اگلے مرحلے میں بیشریا نیں برمین منقسم ہوتی ہیں اور انھیں آپس میں ملنے کے بعد، خالف ست میں بھیج دیا جاتا ہے۔ دائیں طرف سے آنے والی شریانوں کو بائیں طرف بھیج دیا جاتا ہے اور ہائیں طرف ہے آنے والی شریانوں گودائیں طرف موڑ دیا جاتا ہے۔ ای طرح کہ شریانوں اور کھال میں ایک بندھن بن جائے جو سرکوجسم سے مضبوطی سے جوڑ دے۔ سر کے اوپر والے جھے میں چونکہ گودا نہیں رکھا گیا اس کی ترتیب ای طرح ہے کہ دونوں اطراف ے آنے والے پینامات حساسیت جسم کے تمام حصول تک پہنچ جا کیں۔ اگلے مرسلے میں انھول نے جسم میں یانی کے راستوں کوا یے حرکت کرنے کا حکم دیا ہے جیسے میں بیان کروں گا۔ بیزیادہ آسانی ہے سمجھا جا سے گا اگر ہم اس کی ابتدااس بات کوشلیم کرنے سے کریں کہ تمام اشیاجن کے ھے چھوٹے ہوتے ہیں وہ زیادہ حاصل کرتے ہیں لیکن بوے حصوں والی کم حاصل نہیں کرسکتیں۔ اب تمام طرح کی آگ کے حصے چھوٹے ہوتے ہیں اس کیے ہوا مٹی ، پانی اور ان کے اجزایس

داخل ہو جاتی ہے۔اسے کوئی چیز روک نہیں علق اور یہی اصول انسانی پیدے لیے بھی کارفرہا ہے۔جب کوشت اورمشروب اس میں داخل ہوتے ہیں بیانھیں قابوکر لیتا ہے لیکن ہوااور آم گر کو قابونییں کرسکتا۔ کیونکہ بیر پیٹ کی اپنی جنامت سے چھوٹے ذیرات پرمشتل ہے۔

اس کیے ان عناصر کوخدانے پیٹ سے شریانوں تک نمی لے جانے کے لیے تفریق كيا-ايك كرداب كى طرح كا آگاور جوا كاايك اكتفاجال بناكراس كاندرداخل بونے كى عكر یر دواور چھوٹے گرداب بنا دیے۔مزیران دو میں سے ایک میں دوراستے بنا دیے۔چھوٹے گرداب میں اس نے جال کی آخری صدود تک ریشے پھیلا دیے۔اس گرداب کا ندر کا سارا حمہ آ گ ہے بنایا گیالیکن چھوٹے گرداب اور خالی جگہ کو ہوا ہے بھر دیا۔ اُس (خالق)نے اس حال کونے بننے والے جانور میں اس طرح پھیلا دیا۔اس نے چھوٹے گرداب کومنھ میں جانے دیا۔ یہ دو تصان میں سے ایک کواس نے ہوا کی نالیوں کے ذریعے پھیپیر وں تک جانے دیااور دوسرے کو ہوا کی نالیوں کے ساتھ بیٹ میں پہنچا دیا۔ پھیپھڑوں میں جانے والے گرداب کواس نے دو شاخوں میں تقتیم کردیا۔ان دونوں کوناک کے راہتے میں ملادیا گیا۔اس طرح کہ اگر منھ کارات كام ندكر يومنه كى ناليال ناك ك وريع بعرجائي ووسرى خالى جگه (جوك بور كرداب ك ۔ ہے) ہے جم کے خالی حصوں کو مجرویا گیا۔ایک موقع پراس نے ان سب کوچھوٹے گرداب میں جانے دیا بڑے شریفانہ انداز میں کیونکہ یہ ہوا کے بنے ہوتے ہیں۔ دوسرے موقع پر چھوٹے گرداب کوأس نے واپس بہنے دیا۔ اُس نے جال کوجم کے سوراخوں کے ذریعے اندراور باہر جانے کے لیے راستہ بنادیا۔ تاہم آگ کی شعاعیں جو کہ تیز تر ہیں انھوں نے کسی بھی طریقے سے موا کا ذریعہ اختیار کیا۔ غیر دائی جم کسی بھی وقت ایک دوسرے کواتے لیے وقت کے ملے گرفت میں نہیں رکھتے ، جتنے عرصہ کے لیے بیایک دوسرے کو قابو میں رکھتے ہیں۔اس عمل کوجس کی ہم تصديق كرسكت بين، نام دين والے نے زندگى اور موت كانام ديا۔

سی تمام تر فاعل (active) اور مفعول (passive) حرکت پانی اور شخند امونے کی وجہ سے جم کے لیے زندگی اور نشو ونما کا موجب ہے۔ جب سانس آ رہا ہوتا ہے اور آ گ جواپ آ پ میں تیز تر ہوتی ہے اس کی تقلید کرے اور ادھراُ دھرکی حرکت سے پیٹ میں سے داخل ہوتی

ہے اور بالآ خر کوشت اور مشروب میں پہنچ جاتی ہے۔ بیان کوتو ڑ پھوڑ کا شکار کرتی ہے اور جھوٹے چھوٹے ذروں میں تقتیم کر کے انھیں گزرگا ہوں میں سے گزار کرجم کے اُس جھے تک پہنچا دیتے ہیں جہاں انھوں نے جانا ہوتا ہے۔ پھرا ہے ایک فوارے کی مانند پمپ کر کے شریانوں میں پہنچا دیتا ہے اورشریانوں سےخون کو پورےجسم میں پہنچادیتا ہے۔ آئیں ایک بارسانس لینے کے ممل رغور کریں اور ان اسباب کے بارے میں دریافت کریں جنھوں نے انھیں ایسا بنایا ہے۔ بیاس طرح ہے ہیدد مکھتے ہوئے کہ جسم میں کوئی خلا (خال جگہ) نہیں جس میں کوئی بھی چیز جو حرکت میں ہے داخل ہوسکتی ہے اورسانس کوہم ہوا میں خارج کرتے ہیں۔ اگل نکتہ جیسا کہ ہر کسی پر واضح موگا کہ بیرانس خالی جگہ میں نہیں جاتا بلکہ جواس کے قریب تر ہوتا ہے، اسے دور دھکیل کرایے ليحبكه بناتا ب،جس كواس طرح يرب دهيل جاتاب، وهاي قريب والي كومزيدآ مح دهكيل دیاہ۔ای طرح ہرلازم چیزاس جگہ بینے جات ہے جہاں ہے سانس باہر نکاتا ہے اور پھر پیغالی جگہ میں اندر داخل ہوجاتی ہے اورائے پُر کرویتی ہے۔ یمل پہیدی گردش کی طرز پر جاری رہتا ہے كونكه خالى جگه جيسى كوكى جگه موجوزنيين ب،اس كيسينداور چييمرس جب سانس خارج كرتے ہیں تو دوبارہ ہوائے جرجاتے ہیں جو کہ ہمارے جم کے اردگردموجود ہوتی ہے اور سوراخوں کے وریع اندر پنج کرجم کے ہر مے تک پنج جاتی ہے۔ دوبارہ وہ ہواجے باہر خارج کیا جاتا ہے، ناک اور منھ کے رائے انسانی جم میں داخل ہوجاتی ہے۔اس حرکت کی بنیاداس طرح فرض کی جا سکتی ہے۔ ہر جانور کے اندر گرم ترین وہ حصہ ہوتا ہے جوخون اور شریانوں کے گرد ہے۔ بیا یک طریقے ہے آ گ کاعالمی فوارہ ہے جس کا ہم" کریل" (Creel) سے مواز نہ کر سکتے ہیں۔ بیآ گ کا چولہا ہونے اور مرکز تک پھیلا ہوا ہونے کے باعث عالمی فوارے کی مانندے۔اب ہمیں تشکیم كرنا عابيكة كقدرتى طور يربابرى جانب خارج موتى باوراي بم جنس عناصرتك رسائى ماصل كرتى ہے۔جيما كمآ ك كخروج سے ليے دورات بين،ايكجم كے ذريع اور دوسرا منهاورناک کاراستہے۔ جبآ گان میں سے ایک طرف جاتی ہے تو ہوا دوسرے راہتے کی طرف جمع ہوجاتی ہے۔اس طرح جوہوااندر داخل ہوتی ہے دہ آگ سے ملتی ہے اور گرم ہوجاتی ہادرجو باہرتکتی ہے وہ محندی ہوجاتی ہے۔ جب حرارت اپنی جگہ تبدیل کرتی ہے اور دوسری

مگہ کے ذرّات گرم ہوجاتے ہیں تو گرم ہوا اپنے بنیادی عنصراً کے کی طرف پینی جاتی ہے اور اردگر دکی ہوا کو دوسرے کی جانب دھیل دیتے۔ بیرگردشی حرکت دو ہرے شل کے باعث جنم لیج ہے جے زندگی اورموت کا نام دیا گیاہے۔

بلی سیکی ان بران کی ای اصول کے تحت تحقیقات کی جائے گا۔ تیز اور بھی کے بڑھنے کا مظہر خوا ہے توالی رہائی اور اس کے اور جس کے بڑھنے کا وار بھی برا اور اس کی اس بھی تحقیقات کی جائے گا۔ تیز اور بھی آ وازیں جو اور تی بیار جس آ بھی ہوتی ہیں یا وہ آ وازیں جو حرکت کی بیار جس آ بھی ہوتی ہیں یا وہ آ وازیں جو حرکت کی بیار جس آ بھی ہوتی ہیں اور وہ اور انسی تیز ک سے ہوتی ہیں اور دو لوں برا بر ہوتی ہوں تو بھی آ واز تیز پر عالب آ جاتی ہو اور انسی آ گا کہ وہ کہ تیز پر عالب آ جاتی ہو اور آئیں آ گا کہ وہ کہ تیز پر عالب آ جاتی ہو اور آئی ہیں اور دو لوں برا بر ہوتی ہوں تو بھی آ واز تیز پر عالب آ جاتی ہو اور انسی آ گا ہوں تو بھی آ واز تیز پر عالب آ جاتی ہو اور انسی آ گا ہوں تو بھی تیز پر اور آ ہستہ آ واز ول کے دینے کو متعارف کر اتی ہیں۔ جو تیز آ واز کو جواب و پی ہے ۔ اس طرح تیز اور آ ہستہ آ واز ول کے مزید بر آ ں پائی کا بہا وہ آ سائی بھی کا گر تا اور وہ تیر ان کن مجزے جو کہریا اور ہراگی کے کے لیے بو کئی کا کہوا ہو تے ہیں، ان ہیں کی ایک چیز ہیں بھی بظاہر کوئی مزید برآ کی بین کا کہوا موجود ہے گئی خلا کی عدم موجود گا ہو تے ہیں، ان ہیں کی ایک چیز ہیں بھی بظاہر کوئی میں مرحود گا ہو تے ہیں، ان ہیں کی ایک چیز ہیں اور یہ کی کا گر تبدیل کرتی ہیں اور اپنی خصوص جگہ پر ٹینی جاتی ہیں، ایک ہیں جران کن اشتراک کا کمل موجود ہے لین خلا کی عدم موجود گا ۔ یہ ختیقت کہ چیز ہیں ایک ہیں میں دورے کو تھلیتی ہیں اور یہ کہ دو آئی ہیں، ایک ہیں موجود کی تو اے معلوم ہوگا کہ بینی جاتی ہیں، ایک ہیں ہوتی ہے۔

اس طرح جیما کہ ہم نے دیکھا فطرت اس طرح کی ہے اور سانس (زندگی) کے بہی اسباب ہیں جوائی گفتگو میں سامنے آئے ہیں۔ آگ خوراک کوکا ٹی ہے اور سانس کے ممل کے دوران اس میں داخل ہوجاتی ہے۔ سانس اور آگ دونوں اکٹھے بڑھتے ہیں اور پیٹ سے نالیوں میں لاکر اس میں خوراک کے مکڑے ڈال دیے جاتے ہیں، اس طرح خوراک کا جسم کے تمام حسوں تک پینچنے کا ممل جاری رہتا ہے۔ اصل عناصر سے نے مکڑے، وہ پھل کے ہوں یا زمین پر پیدا ہونے والی دوسری بڑئی ہوٹیوں کے، جنھیں خدانے ہماری خوراک کے لیے پیدا کیا، باہمی ملاپ سے ہرتم کارنگ پیدا کرتے ہیں۔ لیکن ان رنگوں میں سرخ رنگ دوسرے تمام پرغالب ہے کونکہ بیآ گے کاٹ کے اس طرح ہمارے جم میں دوڑنے والا مائع بھی ای (سرخ) رنگ کا ہے۔ جبیبا کہ ہم نے بیان کیا، اس مائع کو ہم خون کہتے ہیں۔ یہ خون گوشت سمیت تمام جسم کی نشو ونما کرتا ہے جبکہ جسم کے تمام حصوں کو یانی دستیاب ہوتا ہے اور خالی جگہیں کہ کی جاتی ہیں۔

ابشکم خوری اور پیٹے کے خالی ہونے کاعمل عالمگیر حرکت کے باعث مبتاثر ہوتا ہے جس میں ابتدائی عناصرا یک دوسرے کواپنی طرف کھینچتے ہیں۔ بیرونی عناصر یاعوامل ہمیشہ ہمیں مٹا دیے منقسم کرنے اورایک جیسے عناصر کوختم کرنے بڑمل پیراہیں۔خون جو جانور کےجسم کے اندر ایے ہی ہوتا ہے جیسے کوئی اعلی وارفع چیز اور یہ جسم میں تقتیم ہوتار ہتا ہے۔اہے بھی کا نتات کی حرکت میں شامل ہونے پرمجبور کیا جاتا ہے۔انسان کے اندر ہر منقسم حصرایے آبائی ہم جنس عضر كى طرف جاتا ہے۔اس ميں خالى جگه يُر بوتى بيں۔جب ہمارى خوراك سے زيادہ خارج ہوتو ہم خاتے کی طرف بوصتے ہیں اور جب کھانے ہے کم خارج ہوتو ہم بوصتے اور پھلتے کھو لتے ہیں۔ ہر چیز جوخالق نے بنائی جب وہ نوجوان ہو،اس وقت اس کی مثلثیں نئی ہوتی ہیں۔ یہ جہاز کے نئے پیندے کی مانند ہے۔ بیآ پس میں مضبوطی سے جڑے ہوتے ہیں، بیے اور تازہ ہونے کے باعث نے تازہ گودے اور دودھ میں نشو دنما یانے کی بنا پرزم گدازلیکن باہمی طور پر مضبطی سے جڑے ہوتے ہیں۔اب جب وہ مثلثیل جو گوشت اورمشر وبات سے بن ہوتی ہیں،اپنا عمل شروع کرتی ہیں تو یہ پہلے ہے موجود مثلثوں سے کمزور ہوتی ہیں۔جسم کا ڈھانچا ان مثلثوں ہے بہتر ہوتا ہے اور نی مثلثیں انھیں بڑا کرتی ہیں،اس طرح جانور بردھتا ہے۔اس میں جسم ایک جیے ذرّات کے ملاپ سے نشو ونما یا تا ہے ۔ لیکن جب وقت گزرنے کے ساتھ اندر کی باہمی مشکش كے باعث جسم خوراك كو، جو اسے ملتى ہے، پورى طرح بهضم كرنے كے قابل نہيں ہوتا بلكہ خورتقسيم ہونا شروع ہوجاتا ہے تو اس سے انسان خاتے کی طرف بردھتا ہے۔ اس حالت کو بردھایا کہاجاتا ہالا خروہ بندھن جس میں گودے کی مثلثیں بندھی ہوتی ہیں وہ ختم ہوجاتے ہیں تواس کے

جواب میں روح کے بندھن وصلے پڑجاتے ہیں۔ یہ بالآخر قدرتی رہائی پانے کے بعد خوشی سے اُڑ جاتا ہے۔ جو کچھے فطرت کے مطابق ہوتا ہے وہ خوشگوار اور جواس سے متضاد ہو وہ تکایف وہ ہوتا ہے۔ اس طرح موت جوزخم یا بیاری کے باعث واقع ہو وہ تکایف دہ اور جو پڑھا پے کے باعث آئے وہ آسان ہے۔ ایک موت تکایف کی بجائے خوشگوار ہوتی ہے۔

اب ہرکوئی جان سکتا ہے کہ بیاریاں کیے بیدا ہوتی ہیں۔ جارفطرتی عناصر مٹی، آگ، یانی اور ہوا ہے ل کرجم بنتا ہے۔ان عناصر میں کی میں غیر فطرتی خرابی یا زیادتی یا ایک کے دوسرے میں تبدیل ہونے کے باعث بیاری پیدا ہوتی ہے۔ چونکہ آگ اور دوسرے عناصر کی ایک سے زیادہ اقسام ہیں۔ان میں کی ایک میں بھی بے تر تیمی یا خرالی کے باعث بیاریاں جنم لیتی ہیں۔جب کوئی عمل فطرت کے خلاف ہوتا ہے تواس کے نتیج میں ٹھنڈی چیز گرم ہوجاتی ہے۔جو يلے خلک ہوتے ہيں وہ في حاصل كرجاتے ہيں۔ بلكا بحارى اور بحارى بلكا موجا تا ہے۔جيسا كرہم اس بات كاتفدين كرت بين كدكوكى چيزاس وقت تك اصل حالت مين اورمضبوط رے كى ،جب تك دواية آپ تك محدودر ب كارجب اس من كوئى منها مويا اضافه كرے ياجو بجي كانون کے برعکس ہو، وہ لامحدود بیار یوں کا موجب بے گا۔اب انسانی جم کی بناوٹ کی دوسری تتم بھی ے۔ یہ باری کا مثابدہ کرنے کا موقع فراہم کرتی ہے۔ اس کے لیے جواس سمجے۔ جب کودا، بذيال، كوشت اور يٹھے جارعناصراورخون پرمشمل ہوتے ہیں۔ زیادہ تربیاریاں اس طرح جنم لیتی ہیں جس طرح میں نے بیان کیا، لیکن ان بیار یوں میں بدرین بیاری ان عناصر کے غلطمل سے بيا موتى ب-اى طرح يعناصر تباه موجاتے ہيں۔ فطرت كے لحاظ سے ترتيب يہ ب كموشت اور پھے خون کے ہونے چاہئیں۔ پٹھے ان ریشوں سے جن سے وہ مطابقت رکھتے ہوں اور گوشت ان اوتو را سے جواس وقت بنتے ہیں جب بیر بیٹے علیحدہ ہوتے ہیں،مضبوط اورلطیف مواد جو پٹول اور گوشت سے بنآ ہے بینہ صرف گوشت کو ہڑیوں سے چیکا تا ہے بلکہ ہڈیوں کی نشو دنما اورانھیں بڑا کرتا ہے۔ان ہڑ یول کے گرد گودا ہوتا ہے۔ ہڈ یول کے مطول پن کی وجہ سے گودا صاف شدہ ہوتا ہے اور شفاف ترین اور ملاوث ہے کمل پاک سب سے زیادہ چکنا کی والی مثلثوں ك متم كا وتا ب- بديول ت قطرول كى ما نندكرنے والا مائع كود يكويانى فراہم كرتا ب-اب

جب ہرعمل اس ترتیب ہے تکمل ہوتا ہے تو اس کا متیجہ صحت مند ہوتا ہے لین جب اس کی ترتیب متضاد ہوتواس سے بیاری جنم لیتی ہے۔ جب کوشت ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہوتا ہے اورشریا نول میں ضائع شدہ مواد بھیجتا ہے۔ پھرغیرصاف خون کی ضرورت سے زیادہ فراہمی شریانوں میں ہوا ہے مل كرجومختلف رنگ اور ترش تيزابيت اور نمكيات والى خصوصيات كى حامل موتى ب، مرتم كا چڑ چڑا بن ،غصہ، ماءالحین اوربلغم پیدا کرنے کا ذریعہ بنتی ہے۔اس طرح ہر چیرغلط راستے پرچل نگلتی ہے اور پراگندہ ہونے کے باعث سب سے پہلے خون پر اثر انداز ہوتی ہے اور اس کا رنگ بدلتی ہے۔اس کے بعدیہ جسم کے لیےنشو دنمار وک دیت ہے اور اس طرح جسم کا فطری عمل محفوظ نہیں رہتا بلکہ اس کے نتیجے میں جسم کے مختلف عوامل باہم کشکش میں مبتلا ہوجاتے ہیں۔اس کی وجہا یک دوسرے سے اچھا تیجہ حاصل کرنے میں ناکامی ہوتی ہے۔ اس طرح یہ جسم کے قدرتی عمل کے یارے میں غلط روبیا پناتے ہیں جواس سارے نظام کوخراب کر کے اسے ٹوٹ چھوٹ کا شکار کر دیتا ہے۔ گوشت کا پُرانا حصہ جواس دوران گل سڑ چکا ہوتا ہے۔ ٹوٹ پھوٹ کے خلاف مزاحمت کے باعث اس کارنگ کالا ہوجا تا ہے اور ہرطرف سے گلنے کے باعث ترش ہوجا تا ہے۔اس طرح سے جم کے ہراس جھے کے لیے خطرناک ہوجاتا ہے جواب تک پراگندہ ہونے سے بچے ہوتے ہں۔ جب ترش عضرصاف ہوجا تا ہے اوراس کا کالاحصہ تیز ابیت حاصل کر لیتا ہے، جوترش بن کی جگہ لے لیتا ہے۔ دوسری چیز جب ترش پن خون سے جاشی حاصل کرتا ہے تواس کارنگ سرخ ہوجاتا ہے اور بید جب کالے رنگ ہے آمیزش کرے تواس کا رنگ گھاس مائل ہوجاتا ہے۔ لیکن جب جم کی اندرونی حرارت کے باعث ترش مواد دوبارہ اس سے ماتا ہے تو سہرا بھورارنگ بنتا ہے۔ان علامتوں کے بارے میں کوئی ڈاکٹریا بلکہ فلسفی جومختلف چیزوں کوجا نیچنے کی اہلیت رکھتا ہو، اے چرچرے بن یا غصے کا نام دے گا۔لیکن دوسری قتم کے جگر کے گاڑھے مائع رنگوں سے بجیانے جاتے ہیں۔ماء کین (خون میں موجود پانی) کی تتم جو بے ضرر ہوتی ہے لیکن جو کا لے اور جگر کے گاڑھے مائع دار مادے کا اخراج ہے، وہ زہر آلود ہوتی ہے۔ جب بیرحرارت اے کسی نمکیات ہے ملاتی ہے تواس کو تیزالی بلغم کا نام دیاجا تاہے۔

مزید برآں وہ چیز جوتاز ہاورزم کوشت کآ بیمل سے بنتی ہے اگراس میں ہوا داخل

ہوتو یہ بلیلے بناتی ہے۔اگر بیلیحدہ ہوں تو نظر نہیں آتے ہیں لیکن اگرا تھے ہوجا <sup>ن</sup>میں تو اس <sub>سے س</sub> بوی جسامت والا بن جاتا ہے جو بآ سانی نظرآ تا ہے۔ گوشت کے اس ٹوٹ بھوٹ کے عمل میں جب مواداخل موتی ہے تواس سے سفید بلخم بنتاہ، جب تک سیسفیدرنگ کا بلخم صاف رہتا ہے تو يجم كوملاوالوں سے ياك كرنے كاموجب ب-اب جب خون قدرتی طريقے سے خوراك اور شروب سے لبریز نہ ہوتو بیاری کا موجب بنتا ہے۔ نطرت کے مل کے برعکس کی چیز کا بنتا جم کے لیے فطرت کے قانون کی خلاف ورزی ہے۔ جب بیاری کے باعث موشت کے مختف جھے علیحدہ ہوتے ہیں لیکن اگراس کی بنیاد باتی بچی رہے تو بیاری کا اثر نصف ہوگا اور اس صورت میں بیاری ہے دوبارہ صحت باب ہونے میں آسانی ہوگ لیکن اگروہ چیز جو گوشت کو ہڈیوں ہے جکڑتی ہے،وہ بیاری کا شکار ہوجائے تواس ہے ہڈیوں کے نشو ونمایانے کاعمل رک جاتا ہے،جس كے نتیج من كوشت بديوں سے علىحدہ ہوجاتا ہے اور بدياں جو چكنائى والى، ہموار اور لبريز ہوتى ہیں، بیاری کی وجہ سے ختک اور کھر دری ہوجاتی ہیں۔اس طرح جسم کا سارا کا سارا نظام خراب ہو جانے کے باعث ٹوٹ مجھوٹ کا شکار ہوجاتا ہے۔ ہڈیاں ، گوشت سے علیحدہ ہوجاتی ہیں اور بالآخرسارا وها نجا درہم برہم ہوجاتا ہے۔اس سے جہال گوشت بڈیوں سے علیدہ ہوجاتا ہے، وہاں گوشت خون کی گردش میں شامل ہوکر بیاری کومزید تھمبیر بناویتا ہے۔اس سے بھی خطرناک امریہ ہوگا کہ اگر بڈیاں گوشت کی کثافت کے باعث مطلوبہ ہوا حاصل نہ کریا تیں اور پھر گرم اور بیاری ہے مُری طرح متاثر ہونے کے باعث نشو دنمانہ پاسکیں اور اس کا فطری عمل رک جائے اور ہدی خوراک سے مل کر گوشت پراٹر انداز ہوتی ہے جو بالا خرخون میں مل جاتا ہے اور وہ تمام بیاریاں جن کا میلے بتایا گیا ہے زیادہ شدت ہے جنم لیتی ہیں کیکن سب سے بدرین بیاری وہ ہے جب ودایار بر جائے ، کی زیادتی کی وجہ سے یا نقص کی بنا پر نے بیانتہا کی خطرناک چیز ہوتی ہے. جس ہے جسم کا سارانظام ہی اُلٹ جا تا ہے۔

بیاری کی ایک تیسری قتم بھی ہے جس کے سبب کو تین طریقوں سے بیان کیا جا سکتا ہے۔ یہ بھی ہوا، بھی بلغم اور بھی ہے کے نقص سے بیدا ہوتی ہیں۔ جب پھیپروے جوجم کو ہوا فراہم کرنے کا ذریعہ ہیں، کسی رطوبت کے باعث متاثر ہوں اور ان کے اخراج کے رائے آ زادانہ کام نہ کرسکیں تو جمم کے وہ حصے گلنا شروع ہوجاتے ہیں۔ جبکہ وہ حصے جنسیں زیادہ ہواملتی ہ، دہ ہوا کے زیادہ دباؤ کی وجہ سے کا م کرنے سے بُری طرح متاثر ہوجاتے ہیں۔جسم کی ملادث شریانوں میں رک جاتی ہے۔اس طرح بے شار تکلیف دہ بیاریاں جنم لیتی ہیں جن کے ساتھ جسم میں شوگر کی بیاری بھی شامل ہوتی ہے۔اکثر اوقات جب گوشت جسم میں ٹوٹ کھوٹ کا شکار ہوتا ے، ہوا جوجم میں پیدا ہوتی ہے،اسے اخراج کارات نہ ملنے کے باعث اتن ہی تکلیف کا ذرایعہ ہے، جتنی باہر ہے جسم میں بغیر عمل کے ہوا کا داخل ہونا لیکن سب سے زیادہ تکلیف اس وقت ہوتی ہے جب یہ غیر ضروری ہوا پھوں یا کندھے میں شامل ہوکراس کے نظام کو درہم برہم کر کے اسے سوزش کا شکار بنادیتی ہے۔ یہ بالآخر بھوں اور اس سے منسلک دوسر ہے حصوں کو یُری طرح متاثر کرتی ہے۔اس سے تشنج اور آشوب (opisthotomas) کی بیاریاں جنم لیتی ہیں۔اس کی وجہ تناؤ ہے۔ان بیار یوں کا علاج مشکل ہے۔اس صورت میں بخار کے علاج ہے آ رام دیا جاتا ہے۔ سفید بلغم > اگر ہوا کے بلبلوں کے باعث جسم کے اندررک جائے تو یہ خطرناک ہوتا ہے، جبکہ اگر سے باہر کی ہوا کے ساتھ ال سکتا ہوتو یہ م شدت کا حامل ہوتا ہے۔اس سے جسم کارنگ تبدیل ہوتا ہے اور جذام، بت اوراس جیسی دوسری باریاں جنم لیتی ہیں۔ جب بیجگرے خارج ہونے والے گاڑھے مادے میں مل جائے اور سرکی نالیوں میں بھرجائے جو کہ ہمارےجم کا سب سے آفاقی حصہ ہے، اگراس کا حملہ نیند کے دوران ہوتو کم خطرناک اور اگر جاگئے کے دوران ہوتو اس سے نجات یانامشکل ہے۔ یاک جھے سے منسلک ہونے کے باعث اسے متبرک کا نام دیا گیا ہے۔ تیزاب اور نمکیات والابلغم اُن تمام بیاری کی وجہ ہے جونزلہ زکام کی شکل اختیار کرتی ہیں ان کے کی نام ہیں کیونکہ یہ جم کے کی حصول میں جنم لیتی ہیں۔

جم کی حرارت جلنے اور حرارت کی وجہ سے بیدا ہوتی ہے اور بیر جگر سے خارج ہونے والے گاڑھے سیال مادہ سے بیدا ہوتی ہے۔ جب بیر مائع خارج ہونے کے لیے کوئی واسطہ حاصل کرتا ہے تو بیدا بلزا شروع کر دیتا ہے اور اس سے آ گے درم اور رسولی بنتی ہے اور اگریہ جم کے اندر رک جائے تو اس سے حرارت کی کئی بیاریال جنم لیتی ہیں۔ سب سے پہلے جب بیر خالص خون سے ملتی ہے تو بیرخون میں موجود ان ریشوں کو ابنی جگہ سے ہٹا دیتی ہے جو نایاب اور کثیف خون کے ملتی ہے تو بیرخون میں موجود دان ریشوں کو ابنی جگہ سے ہٹا دیتی ہے جو نایاب اور کثیف خون کے ملتی ہے تو بیرخون میں موجود دان ریشوں کو ابنی جگہ سے ہٹا دیتی ہے جو نایاب اور کثیف خون کے

درمیان میں توازن رکھتے ہیں۔اس لیے کہ خون حرارت کے باعث اثنا پتلانہیں ہوتا کہ وہ جم کے سوراخوں میں سے باہر خارج ہو سکے اور نہ ہی دوبارہ کثیف ہوتا ہے،جس کے باعث اسے شریانوں میں دوبارہ گروش کرنے میں دشواری ہوتی ہے۔خون میں ریشے توازن برقرارر کھنے کے لیے اس ترتیب ہے موجود ہیں کہ اگر کوئی اخیس اکٹھا کردے توجب خون ٹھنڈا ہونے کے عمل ہے گزرر ہا ہوتو وہ خون جو باقی رہ جاتا ہے تو مائع حالت میں رہتا ہے۔لیکن اگرانھیں تنہار ہے دیا جائے تو بیار دگر دمیں ٹھنڈک کے باعث جلد جم جاتا ہے۔غیرصحت مندخون اور جگر پر قوت کے حامل ریٹے دوبارہ خون میں بدل جاتے ہیں۔ پہلے مرحلے میں یہ چھوٹے سے چھوٹے گرم اور تھنڈی حالت میں تبدیل ہوتے ہیں پھرریشوں کی قوت کے باعث مجمد ہوجاتے ہیں۔خون کا اس طرح مجمد ہونااندرونی کیکیاہٹ پیدا کرتا ہے۔جب بیزیادہ تیز بہاؤے اندر داخل ہوتا ہے اورریشوں پرحرارت کے باعث غلبہ حاصل کر لیتا ہے تو اُبال کی بناپریہ بے ترتیمی کا شکار ہوجاتے ہیں اگران میں اپنی بالا دی قائم رکھنے کی طاقت ہوتو ہے گودے میں داخل ہوجاتے ہیں۔اس طرح یہ اپن تاروں کوجلا دیتے ہیں جنھیں روح کی تاریں کہا جاتا ہے اور اسے آزاد کر دیتے ہیں لیکن جب اس کی طاقت اس قدر نہ ہوتو جم تباہ ہونے کے باوجود بھی اس ہے منسوب رہتا ہے تو جگرخود غالب ہوجاتا ہے۔اس سے میا تو مکمل طور پرممنوع ہوکررہ جاتا ہے یا شریانوں کے رائے اوپر نیا نے پید کے حصے میں دھیل دیا جا تا ہے اور پھرجم سے اس طرح با برخارج کردیا جا تا ہے جیسے سمی کوایے ملک ہے بدر کردیا جائے جہاں خانہ جنگی ہور ہی ہو۔اس سے بدہضمی ، ہیف، پیچش اور الی کئی دوسری بیاریاں جنم لیتی ہیں۔ جب جسم کا ڈھانچا آگ کی زیادتی کا شکار ہوتا ہے تواس ے حرارت کا تسلسل اور بخار ہوجاتا ہے۔ جب ہواکی زیادتی بیاری کا سبب ہوتو بخار پھیلتا ہے جب یانی کی زیادتی ہوجوآ گ اور ہوا سے زیادہ گہراعضرے تو اس سے تیسرے دن کا بخار پیدا موگا۔ جب مٹی کی زیادتی موجو کہ سب عناصر سے زیادہ گہری ہے،اس سے بخار کا سبب بے تو جار روز کے وقفے ہونے والا بخارجنم لے گا۔اس بخارے نجات حاصل کرنامشکل ہے۔ اس طرح انسانی جسم میں بیاریاں جنم لیتی ہیں۔روح میں خرابی اس درج ذیل طریقے

اس طرح انسانی جسم میں بیاریاں جنم لیتی ہیں۔روح میں خرابی اس درج ذیل طریقے ہے جنم لیتی ہے۔ جمیں یا در کھنا چاہیے کہ ذہن کی بیاری ذہانت کی طلب ہوگی، جس کی دواقسام

ہں بعقل، یا گل بن یا جہالت ۔ کسی بھی حالت میں کوئی ان میں ہے کسی ایک ہے بھی دوجار ہوجائے ،اس حالت کو بہاری کہا جائے گا۔ در دیا خوشی میں زیادتی بڑی بہار یوں میں شامل ہوگ جس کی ذمه دار روح ہوگی۔ ایک مخص جو بہت زیادہ تکلیف یا خوشی میں ہو وہ اپنی غیر مناسب خواہش کے پیش نظرایک چیز حاصل کرنے کی جہتو اور دوسری سے نجات یانے کی خواہش کرے تو وہ ورست طور يرويكھنے يا سننے كے قابل نہيں ہوتا۔ وہ يا كل بن كا شكار ہے اوراس حالت ميں وہ كوئى ما مقصد وجه بیان کرنے سے قاصر ہوگا۔و چھن جس کی ریز ھی ہڈی میں بیج مقدارے زیادہ ہوں توالیی صورت میں اس کی کئی وجوہات ہوں گی۔اس کی حیثیت اُس درخت کی طرح ہے جس پر ضرورت سے زیادہ پھل لگا ہو۔ایہ شخص کئی طرح کے درد میں مبتلا ہوگا تاہم اُس کی خواہشات خوشی کا باعث ہوں گی۔ایسے مخص کی زندگی کا زیادہ حصہ مصائب کا شکار ہوگا۔ کیونکہ ایسے مخص کی تكالف اورخوشيال اس قدرزياده موتى بين كدأس كى روح جم سے بير يبي كاشكار موجاتى ہے۔ لیکن اس حالت میں بھی اے بیار نہیں کہا جاسکتا بلکہ وہ ایسا شخص ہوگا جورضا کارانہ طور پریُرا ہوگا جَو کہ ایک غلطی ہے۔ یج بیے کہ محبت میں بے اعتدالی جنون روح کی بیاری ہے جو ہڑیوں کے ایک اہم عضر میں نی اور مائع کی کثرت سے پیدا ہوتی ہے۔عام طور پروہ جے شہوت پری کی مسرت کہا جاتا ہے۔اس خیال کے تحت کد بُرامخض رضا کارانہ طور پر یُرانی کرتا ہے اورا سے ایک الزام تصور کیا جاتا ہے۔ بیمعاملہ درحقیقت ایسانہیں ہے۔ کیونکہ کوئی شخص رضا کا دانہ طور پر ٹرانہیں ہے۔ لیکن يُرا يُرى تعليم اور غلط ماحول كى وجه سے زياد ويُرا ہو جاتا ہے۔اس ميں يُرى چيزوں كا بھى ہاتھ۔ ہوتا ہے جن سے ہرکوئی نفرت کرتا ہے کیونکہ بیاس کی مرضی کے بھٹس ہوتا ہے۔ تکلیف کی صورت میں بھی روح جسم کی بناپرمشکلات ہے دوجار ہوتی ہے۔ تیزاب اور تمکین بلغم اور دوسرے ترش اور چر چراین کے عناصر جوجم میں موجود ہوتے ہیں اور ان سے بیخے کے لیے یاجم سے خارج ہونے کا کوئی راستنہیں ملتا توبی پھرجسم کے اندرہی بڑھ کرخوفناک صورت حال اختیار کر لیتے ہیں اوردوح کے ساتھ مل جاتے ہیں۔اس سے ہرتم کی بیاریاں جنم لیتی ہیں، زیادہ یا کم اور ہردرج کی شدت کی۔ یہ بیاریاں روح کے تین زیادہ آسانی سے قابومیں آنے والے حصول پر پہنچ کر الكر ما دويه افسردگي ، غصه اور برولي ، فراموش كاري اور احتى بن جيسي كئ نئ بياريول كوجم ويتي

ہیں۔ مزید جب بُر کوگوں کے ساتھ بُری حکومت کا اضافہ ہوجاتا ہے اور عام زندگی اور بُی زندگی میں بدکلامی کی جاتی ہے اور خی سل کوان برائیوں سے بچنے کے لیے ہدایات نہیں دی جاتی ہی میں بُر کے دو وجو ہات کی بنا پر مزید بُر کے ہوجاتے ہیں، جن پر ہمارا کوئی تسلطنہیں ہوتا۔ اس صورت میں برائی کے حامل افراد کی بجائے بُر ائی کوجنم دینے والوں کو قصور وارکھ ہرایا جائے گا تعلیم حاصل کرنے والوں سے زیادہ تعلیم دینے والوں کو مور دالزام کھ ہرایا جائے گا۔ یہ صورت حال جی قدر بھی ہو ہمیں تعلیم اور مطالعہ کے ذریعے برائی سے بچنے اور نیکی کی ہدایات دینے کی کوشش کرنی علیم ایک مختلف عنوان کا حصرے۔

جم اور د ماغ کو بچانے کے طریقہ کار کے بارے میں ایک سوال موجود ہے کہ بیک طرح درست انداز میں اختیار کیا جاتا ہے۔اس بارے میں میں مجھے کھ کہنا جا ہے۔ یہ ہمارا فرض ہے کہ ہم بُرائی کی بجائے نیکی کا پر چار کریں۔ ہروہ چیز جواچھی ہے وہ بہتر ہے اور بہتر چیز تناسب کے بغیر نہیں ہے۔ جانور جو بہتر اور عمدہ ہوگاس میں ایک خاص تناسب موجود ہوتا ہے۔ ہم ان کے سلیے میں سبب یا تناسب اور مماثلت کے بارے میں کم سمجھتے ہیں لیکن اعلیٰ اور زیادہ نمایاں کے سلطے میں ہم خیال نہیں کرتے صحت اور بھاری سے زیادہ کسی معاملے میں تناسب اور عدم تناسب موجود نبیں ہے۔ای طرح بُرائی اور نیکی میں اور روح اور جسم میں تناسب اور عدم تناسب نمایاں اور اہم ہے۔ مگر ہم اے نہ تو سمجھتے ہیں اور نہ ہی اس چیز کا اظہار کرتے ہیں کہ اگر ایک چھوٹے و صانح کو، بڑی روح میں یا بڑی گاڑی (یاجسم) میں چھوٹی روح کور کھ دیا جائے تو کیا ہوگا۔الی صورت میں جانور ہرقتم کے موزول تناسب کی کی کے باعث بہتر نہیں ہے۔ د ماغ اورجم کا مناسب اورموز ول تناسب سے زیادہ بہتر اور پیارا ہے،اس کے لیے جود یکھنے والی آئکھوں کا حامل ہو۔اس طرح کدایک جسم کی ٹائلیں بہت لمبی ہوں یا وہ کسی دوسری وجہ سے موز وں تناسب میں نہ ہوتو وہ دیکھنے میں ہی ٹرالگتا ہے اور جسم کے حصول کے کام کرنے کے مل کے دوران مایوں اور بے بتیجہ کوشش کرے گا اور اکثر فضولیات کا موجب ہونے کے باعث کئی بیاریوں کوخودجنم دیے کا موجب ہے گا۔اس طرح ہمیں زندہ چیز کی دو ہری فطرت کے بارے میں جاننا جا ہے۔ جب انسانی جم میں جم کی نسبت زیادہ طاقتور روح موجود ہوالی روح جو بے نتیجہ اور خرابی پیدا

کرنے والی ہوتو بیسارےجسم کی اندرونی فطرت کوخراب کر دیتا ہے۔ جب بیلم یا مطالعہ کی کوشش كرتاب توضياع كرتاب \_اور پھر جب عام زندگى ميں تعليم ويتايا متنازعه معامله أثفا تا ہے تواس ے کی تنازع اور خرابیاں پیدا ہوتی ہیں۔ یمل انسانی جسم کے ڈھانچے کوتو ڈپھوڑ کا شکار کرکے رطوبت پیدا کرتا ہے۔ یہ بیاریاں کسی اُستاد کی سمجھ میں نہیں آتیں۔وہ اس کی اصل وجہ کو بیان کرنے کی بجائے اس کے متضاد بیان کر دیتے ہیں۔ایک بار پھر جب ایک مضبوط روح کے حامل جم کو کمزور ذہانت ہے منسوب کیا جاتا ہے تو قدرتی طور پرانبان میں دوخواہشات جنم لیتی ہیں ایک جم کے لیے خوراک اور ایک جم کے آفاقی سے کے بیاؤ کے لیے عقل میں کہوں گا کہ طا تتورکی حرکت اس کی قوت میں اضافے کا باعث ہوگی لیکن اس سے روح کمزور، احمق اور خوفناک حد تک جہالت کا شکار ہو جائے گی۔ یہ بیاری سب بیار یوں سے زیادہ خطرناک ہے۔ ان دونوں تم کے عدم تناسب سے بچنے کی ایک صورت ہے کہ ہم جسم اور روح کوایک ساتھ حرکت دیں۔اس طرح بیدونوں جسم اورروح ایک دوہرے کے محافظ ہونے کے ساتھ ساتھ صحت منداور متوازن ہوں گے۔کوئی حسابدان یا دوسرادانشوراہےجم کومناسب مشق کی اجازت دے گا۔وہ جو جم کی حرکات کے بارے میں مختاط ہوگا اس کی روح موزوں حرکت کرے گی۔اُسے موسیقی اور فلفه پیدا کرنا چاہیے۔اییا شخص حقیقی معنوں میں اچھا اور عمدہ ہوگا۔ کا ئنات کے عمل میں مختلف حسوں سے بھی ایے ہی سلوک کرنا جا ہے۔جم کوحرارت دی جاتی ہے، بیا ندر جانے والے بعض عناصر کی دجہ سے ٹھنڈ ابھی ہوجا تا ہے۔اس سے دونوں شم کی حرکات کا تجربہ ہوتا ہے۔اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ اگرجسم حرکت چھوڑ وے اور خاموثی کی حالت میں آجائے تو بیٹم ہوجا تا ہے لیکن اگر کوئی کا ئنات کے صحت منداور قدرتی دیکھ بھال کے عمل کے ساتھ جم کوغیر متحرک نہیں ہونے دے گا بلکہ اسے وجود کے باعث حرکت پیدا کرے گا جو بیرونی اور اندرونی حرکات کے خلاف جسم کا دفاع كرے اورجنم ميں ہروفت حركت ميں رہنے والے ذرّات ميں ايك اعتدال بيدا ہوجس كا ہم نے کا ننات کے حوالے سے پہلے بھی ذکر کیا تواس سے ایسے جسم کے گر د مخالف تو توں کی بجائے دوى يىندتو تىن جى ہول گى جواسے صحت مندر كھيں گا۔

اب سب حرکتوں سے بہتر وہ حرکت ہے جو کسی چیز میں خود پیدا ہو۔ یہ کا نات اور

خیالات کی حرکت کی ما نند ہوگی جبکہ وہ حرکت جو دوسرے جسم پیدا کرتے ہیں وہ اچھی نہیں ہوتی۔

سب ہے بری حرکت وہ ہے جوجہم کوحرکت دے، جب وہ سکون کی حالت میں ہو۔ جسم کے دوبارہ
طاب اورصاف رکھنے کے لیے سب ہے بہترعمل جمنا سٹک کا ہے۔ اس کے بعد دوسری چیز تلاطم کی
حرکت ہے۔ پانی میں تیرنے کے دوران یا کسی دوسرے طریقے سے جوجہم کو تھکا نہ دے۔ تیسری
قتم کی حرکت بحالت مجبوری ہوگی۔ اس کے علاوہ کوئی باشعور آ دمی کوئی اور راستہ اختیار نہیں کر ہے

گا۔ میری اس سے مراد طعیب کا طریقہ علاج ہے جو بیماری کی صورت میں اختیار کیا جاتا ہے۔
گا۔ میری اس سے مراد طعیب کا طریقہ علاج ہے جو بیماری کی صورت میں اختیار کیا جاتا ہے۔
گا۔ میری اس سے مراد طعیب کا طریقہ علاج ہے جو بیماری کی صورت میں اختیار کیا جاتا ہے۔
گاریوں کے لیے ادویات کا کوئی رعل نہیں ہونا جا ہے جب تک یہ بیماری بہت زیاوہ شجیدہ نہ ہو۔
ہرتم کی بیماری ایک لحاظ سے زندہ چیز سے مسابقت رکھتی ہے۔ جس زندہ چیز کا بیچیدہ ڈھانچاز ندگی

ساری نسل بی نہیں بلکہ ہر فردیہاں ایک خاص عرصہ کے لیے دنیا میں آتا ہے اور یہاں ناگر پر واقعات اس کی زندگی کا حصہ ہیں۔انسانی مثلثوں کا ڈھانچا ایک مقررہ وقت کے لیے بتایا گیا ہے،اس سے زیادہ کسی انسان کی زندگی طول نہیں حاصل کر عتی۔ بیاریوں کا بھی بیاصول ہے۔اگرکوئی ادویات کے ذریعے بیاریوں کوختم کر کے اپنے مطلوبہ عرصہ کوطول دینا چاہے تو وہ ان بیاریوں کو بڑھا تا ہے۔اس لیے ہمیں ہمیشہ ای گرام کے تحت اپنے آپ کومنظم کرنا چاہیے، جب بیاریوں کو بڑھا تا ہے۔اس لیے ہمیں ہمیشہ ای گرام کے تحت اپنے آپ کومنظم کرنا چاہیے، جب تک انسان کا مقررہ وقت اس کی اجازت دے، نہ کہ ادویات کے ذریعے، نہ راضی ہونے والے تک انسان کا مقررہ وقت اس کی اجازت دے، نہ کہ ادویات کے ذریعے، نہ راضی ہونے والے وثمن کواسے خلاف کرنے کا ذریعے بنا کیں۔

یدازمہ جانوراورجم جواس کا حصہ ہے اور وہ طریقۂ کارجس کے تحت وہ تربیت حاصل کرے گا اور اپنے آپ کوسب کی بنا پر زندگی بسر کرنے کی تربیت دے گا ،اس حوالے ہے کانی بحث ہوچکی۔ ہم ہر بات سے پہلے اور بالاتر یہ کہیں گے کہ وہ عضر جس نے انسان کی تربیت کرنی ہے ، وہ اس مقصد کے لیے بہتر اور عمدہ ہونا چا ہیے۔ اس حوالے سے ایک منٹ کی بحث ایک سنجیدہ کام ہوگا کیان اگر جھے اس کا خاکہ چیش کرنا ہے تو بیاس درج ذیل بحث سے سیٹناغلط نہ ہوگا۔

میں نے اکثر بیرائے دی ہے کہ ہمارے اندر تین تنم کی ارواح ہیں۔ان میں سے ہر کوئی حرکت میں ہے۔اب مجھے ممکن چندالفاظ میں اپنی بات کو دہرانا جا ہیے۔کوئی ایک حصہ جو حرکت میں ندرہ، وہ غیرمتحرک ہوجائے تو اس سے اسے یقیناً کمزور ہوجانا جاہیے۔لیکن وہ جو تربیت یافتہ اورمش زوہ ہو، وہ بہت طاقتوراور مضبوط ہوگا۔

حرکات جو ہمارے اندر آفاقی اصول کے لیے فطری ہیں وہ کا کنات کے انقلاب اور خیالات ہیں۔ ان کی ہر مخص کو تقلید کرنی چا ہے اور ہمارے جنم کے وقت خراب ہوجانے والے راستوں کو درست کرنا چا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ کا کنات میں ہم آ ہنگی ، ایک جیے خیالات پیدا کرنے چا ہئیں جس سے ان کی اصلیت کی تجدید ہوسکے۔ ان خیالات میں مماثلث ہونے کے باعث وہ کا مال دندگی حاصل کرنی چا ہے جو خدانے انسان کے لیے پیدا کی ، دونوں حال اور مستقبل کے لیے بھرا کی ، دونوں حال اور مستقبل کے لیے بھرا کی ، دونوں حال اور مستقبل کے لیے بھی ۔

اس ماری کا تنات اور انسان کی تخلیق کے بارے میں بحث کا اصل مقصد پورا ہو گیا

ہے۔ دوسری مخلوقات کے بارے میں اختصار سے بیان کیا جائے گا،جس حد تک کے موضوع اختصار کی اجازت دیتا ہے۔اس طرح ہماری بحث بہترین تناسب کی حامل ہوگی۔جانوروں کےموضوع كحوالے سے بيرائے دى جائے گی۔آ دى جود نيائيس آئے ان ميس سے جوبر دل اور غلط زندگی برکرتے تھے انھیں شاید کی وجہ سے دوسرے جنم میں عورت کے روپ میں پیدا کیا گیا اور یہی وجہ تھی کہ ہم میں مباشرت کی خواہش کوجنم دیا گیا۔مرد کے ایک اورعورت کے ساتھ دوسری چیز پیدا کر دی گئی جوانھوں نے درج ذیل طریقے سے بنائی۔مشروب کا وہ راستہ جس کے ذریعے ما تعات پھیچروں سے گردوں اور پھرمثانے میں جاتے ہیں، یہ غبارہ نمامثانہ ما تعات کوحاصل کرتا ہے اور پھر میر ما کعات ہوا کے دباؤے انسانی جسم نے باہر خارج ہوتے ہیں۔ان میں ایک مائع کواس طرح بنایا کدوہ جم کے گودے میں داخل ہوجائے جو کہ گردن اورر یڑھ کی ہڈی سے گزرتا ہے،اس کانام نی رکھا گیا۔ یہ نیج زندگی کی علامت ہے۔ یہ سانس لینے کی خاصیت کے باعث اس جھے میں جس میں بیسانس لیتا ہے خارج ہونے کی خواہش پیدا کر دیتا ہے۔اس طرح بیہم میں بیدایش کے بعد محبت پیدا کرتا ہے۔ مردول میں پیدایش کاعضوایک نافر مانبردارجانور کی طرح بغاوت کرتا ہاور شہوت کی خواہش سے یا گل ہوچکا ہوتا ہاور کمل جھول جا ہتا ہے۔ابیابی معاملہ عورت کی عضو پیدایش کے ساتھ ہے۔اس میں موجود جانور کی بچے پیدا کرنے کی شدیدخواہش ہوتی ہے لکین جب بیہ بچے بیدا کرنے کے ممل ہے محروم رہتی ہے تو یہ ناراض اور غیرتشفی کا شکار ہوجاتی ہے اورجم کے دوسرے حصول کی طرف حرکت کرتی ہے اور سانس گزرنے کا راستہ بند کرویتی ہے اس ہے ہوشم کی بیاریاں جنم لیتی ہیں۔ جب تک مرداورعورت میں محبت جنم ند لے اور وہ دونوں مل کر اس کا تمریمیٹں، اس طرح کہ مردعورت میں نیج بوتا ہے، ایسے ہی جیسے کوئی جانور زمین میں نیج بودے۔ یہ پھر دوبارہ علیحدہ ہو جاتے ہیں اور اپنے اندر پختہ صورت اختیار کر لیتے ہیں۔ اخیس بالآخرروشي مين لاياجاتا ہاوراس طرح جانوركى بيدايش مكمل موتى ہے۔

اس طرح عام خیال یہ ہے کہ عورت نے جنم لیا۔لیکن پرندے کی نسل معصوم ملکے آ دمیوں سے بیدا ہوئی۔ان کے دماغ کوآ فاقی ہونے کا جکم دیا گیا۔تصور کریں کہ سادگی میں چیزوں کی فمایش روشن میں ہوگی، انھیں پرندوں میں تبدیل کر دیا گیا۔ان کے جسم پر بالوں ک بجائے پربن گئے۔ زیمن پر چلنے والے جنگی جانوروں کی نسل نے اُن ہے جنم لیا، جن کے خیالات میں فلف نا کی کوئی چیز ندھی اور نہ بی انحوں نے آفاتی فطرت کے بارے ہیں بھی غور کیا۔ کیونکہ انحوں نے سرکا استعمال برنو کر دیا اور روس کے ان صحوں کی تو لید کی جو جانوروں ہیں ہیں، اس لیے ان کی انگی ٹائٹیس اور سرز مین پر گئے کی شکل میں ہیں۔ بیان کے لیے موز ول شکل ہے۔ ان کے سرک ان کی انگی ٹائٹیس اور سرز مین پر گئے کی شکل میں بنائے گئے۔ ان میں روس کے راستوں کومقید کیا گیا۔ اس وجہ کے تان میں روس کے راستوں کومقید کیا گیا۔ اس وجہ دی اور وہ شاید زمین کے لیے زیاد و کشش کا باعث ہوں۔ ان جانوروں میں سب سے زیادہ وہ بیں جوز مین پر ریکھتے ہیں۔ چوتی قسم پائی میں پائے جانے والے جانوروں میں سب سے زیادہ وہ بیں جوز مین پر ریکھتے ہیں۔ چوتی قسم پائی میں پائے جانے والے جانور ہیں۔ بیسب سے زیادہ کی پیراوار ہیں۔ جو ہر طرح کے ملادٹ شدہ اجزا سے بنتی ہے۔ ہوا کے کیونکہ ان میں ایک روس پائی جاتے ان جانوروں کوئی والا گہرا واسطر تھیں سانس لینے کے لیے دیا گیا ہے۔ اس طرح کی جیلیوں اور دوسرے آئی جانوروں کی نسل نے جنم لیا، جنوں نے اپنی مصلی خیلوں اور کستورا گی جانوروں کی نسل نے جنم لیا، جنوں نے اپنی مصلی خیز لاعلی کی سراکے باعث بہت ہی دورا فادہ جائے رہائش حاصل کی۔ یہ جو سے نا بوری ہونے ہیں اور میشل ہونے ہیں یا کھود سے ہیں۔

اب ہم کہ سکتے ہیں کہ کا نئات کی فطرت کے بارے میں ہماری گفتگواختام پذیر ہوگئ ہے۔ دنیا فانی اور غیر فانی جانور حاصل کر چکی ہے اور وہ ان سے بھر گئی ہے اور ایک دکھائی دینے کے
قابل جانور بن چکی ہے جس میں قابلِ مشاہدہ، صاحب بصیرت خداشامل ہے جو کہ دانائی کا پیکر
ہے، وہ عظیم ترین، بہترین، پاک وصاف ترین اور بہت ہی زیادہ کمل ہے، وہی ایک صرف عالم بالا کا مالک ہے۔

ተተ



## كرايثياس

(Critias)

شركائے گفتگو:

کراییا س(Critias)،

تىمىكى (Timacus)،

برموكريش (Hermocrates)، سقراط (Socrates)

میں: ستراط میں کس قدر مشکور ہوں کہ بالآخر ایک طویل سفر سے تکھے ہارے مسافر کی طرح میں اپنی مزل پر پہنچ گیا ہوں اوراب آرام کر سکوں گا۔ میں دعا گوہوں ہمیشہ بزرگوں کی طرح اوراب سے کہوں گا کہ میں نے جو پچھ کہا وہ قابل قبول کچ اور حقیقت پر بٹی ہے لیکن اگر کہیں غیر ارادی طور پر بچھ سے کوئی غلطی سرز ہوگئ ہوتو میں دعا کرتا ہوں کہ وہ اس کا جھ پر معاوضہ لاگو کیا جائے ، ایسا معاوضہ جو کسی کی تھے کے لیے لاگو کیا جائے۔ آیندہ بھی خدا کی تخلوق کے بارے میں ہمیشہ کچھ کہنے کہ خواہش لیے ، میں اُس خالق سے دعا گوہوں کہ وہ او ویات کا ایساعلم دے جو سب سے کمل اور اچھا ہو۔ اس دعا کے بعد اب میں گفتگو جاری رکھنے کا کام کر ایٹیاس کے حوالے کرتا ہوں جس نے کہا اور ایساعلم دے جو سب سے کمل اور انجھا ہو۔ اس دعا کے بعد اب میں گفتگو جاری رکھنے کا کام کر ایٹیاس کے حوالے کرتا ہوں جس نے کہا تھے اور اس دعا کے بعد اب میں گفتگو جاری رکھنے کا کام کر ایٹیاس کے حوالے کرتا ہوں جس نے کہیں تھوتے کے تحت ، میرے بعد گفتگو کو آگے بودھا نا ہے۔

گراییا سی جمیئس۔ پیس اس ذمدداری کو قبول کرتا ہوں اور جیسا کہ آپ نے اپنی گفتگو کے آغاز میں کہا کہ آپ کو آپ کی کہ آپ کو آپ کی بڑے اہم معالمے کے بارے میں گفتگو کرنے جارہے ہیں اور استدعا کی تھی کہ آپ کو درگزر کیا جائے ، بیس بھی جو کہنے جا رہا ہوں اس کے بارے میں یہی کہوں گا کہ جھے درگزر کیا جائے۔ کیونکہ میں بہت اچھی طرح جانتا ہوں کہ جو پھے بیس کہنے جارہا ہوں وہ کی حد تک نمود پند اور غیر مہذب ہوگا۔ تا ہم جھے اس بارے میں ضرور بات کرنی چا ہے۔

کیا کوئی باشعور خص اس سے انکار کرنے گا کہ آپ نے بہت اجھے طریقے سے بات

ی میں صرف یہ کہنے کی کوشش کرسکتا ہوں کہ جھے آپ سے زیادہ محنت کرنی پڑے گی کیونکہ جس چز کے بارے میں، میں گفتگو کروں گا، وہ زیادہ مشکل کام ہے۔ میں سیکہوں گا کہ خداہے آ دمیوں کے بارے میں اچھی گفتگو کرنا، مردوں سے مردوں کے بارے میں اچھی گفتگو کرنا آسان کام ہے۔ غیر تجربہ کاراور لاعلم جس نے اس بارے میں نہ سنا ہو، اس کے علم کے لیے بات کرنا ایک بوی خدمت ہوگی۔ہم جانتے ہیں کہ ہم و بوتاؤں کے بارے میں کس فدر جہالت کا شکار ہیں۔ لكن ابنامقعدواضح كرنا جا مول كا-اكرآب ميرى بات مجھيں - ہم ميں سے جوكوئى بھى كچھ كہے كا وہ صرف نقل اور کسی کی نمایندگی ہو عمق ہے۔اگر ہم آفاتی اجسام کی تصویریں بنانے والے مصور کے کام اوران تصاور کود کھنے والوں کی تسکین کے مختلف درجوں پرغور کریں تو ہم دیکھیں گے کہ اُس مصور کے کام سے مطمئن ہیں جو کسی درجے تک زمین بہاڑ، دریاؤں، جنگلوں، ساری کا تنات اور اُن چیزوں کی تصاور بناتا ہے جو کا مُنات میں حرکت میں ہیں۔ مزید برآ ںان چیزوں کے بارے میں لاعلم ہونا معاملے کو مختصر بنا دیتا ہے۔ہم مصوری کا نہ تو امتحان لیتے ہیں اور نہ ہی اس سے کوئی ·تیجاخذ کرتے ہیں۔جواس سے درکارے وہ آ گے انھیں غیر نمایاں اور غیر واضح بنانے کا طریقہ ہے لین جب کوئی انسان کی تصویر کثی کرے تو ہم اس میں نقائص ڈھونڈنے میں بہت بڑے طاق ہوتے ہیں اور ہماراعلم ہمیں اُس چیز کا سخت منصف بناویتا ہے جو ہر لحاظ سے اصل چیز جیسی نہیں بنائی گئی ہوتی۔ہم ایسی چیز کا اپنی اس گفتگو میں تجربہ کریں گے۔ہم آفاتی اور فطری چیزوں کی تصاویرے مطمئن ہیں جن میں بہت کم مماثلت ہوتی ہے۔لیکن ہم غیر دائی اور فنا ہونے والی چیزوں کے بارے میں زیادہ سخت نقاد ہیں۔ اگر میں بات کے دوران آپ کواپنا مقصد یوری طرح واضح ندكر پاؤل تو من معذرت جا موں گا۔ اس بات پرغور كرتے موے كدانساني چيزون كى مصدقہ مماثلت کوئی آسان کا منہیں ہے۔ میں یہی بات آپ کو بتانا چاہتا ہوں اور سقراط میں آپ ے معذرت خواہ ہوں کہ میں نے شاید زیادہ بات اپنے ذہن میں رکھی ہے جس کے بارے مین ابھی بیان کرنے جار ہا ہوں۔ اگر میں سے مدوحاصل کرنے میں سچا ہوں تو میں امید کرتا ہوں کہ آ ب مجھے بیددوے کے لیے تیار ہوں گے۔

عراط: بینا کراییاں ہم آپ کی درخواست قبول کمیں گے۔ بلکہ ہم میردرخواست ہرموکرویش آپ کے

لیے اور ہمین کے لیے بھی منظور کرتے ہیں۔ کیونکہ مجھے کوئی شک نہیں کہ جب گفتگو کو آگے بڑھانے کے لیے ان کی باری آئے گی تھوڑی دیر کے بعد تو وہ بھی یہی درخواست کریں گے جوابھی آپ نے ک ہے، اس لیے کہ وہ دوبارہ وہ می چیز دہرائے بغیرا پئی گفتگو کا آغاز کر سیس۔ اے بیہ بجھنے دیں کہ اُس کو گفتگو کے آغاز کے لیے پہلے ہی اجازت مل چکی ہے۔ اب میرے دوست کرایڈیا س! میں آپ کے لیے تھیڑکا فیصلہ سناؤں گا۔ ان کی رائے بیہ ہے کہ اس سے قبل گفتگو کرنے والاجھی انتہائی کا میاب رہا ہے جادراس کا مقام حاصل کرنے کے لیے آپ کوخاصی ناز برداری اُٹھائی پڑے گی۔

ہرموکریٹس: سٹراط آپ نے جو تنبیدا ہے کہ ہے، میں بھی اسے اپنے لیے تنبیہ مجھوں گا۔لیکن کرایڈیا س کمزور ول بھی فتح یاب نہیں ہوا۔ اس لیے آپ آگے بردھیں اورا یک مرد کی طرح اپنی گفتگو کا آغاز کریں۔سب سے پہلے بات کا آغاز ایالواورمیوس (Muses) سے کریں۔ پھر آپ تعریف

سُنیں اوراس کے بعدا پنے قدیم شہر یوں کی خوبیاں بیان کریں۔ کرایٹیاس: میرے دوست ہرموکریٹس۔ آپ کی بات سب سے آخر میں ہے اور ابھی آپ سے قبل ایک اور ساتھی نے گفتگو کرنی ہے۔ اس لیے ابھی آپ نے ہمت نہیں بارنی۔ حالات کی شکینی جلد

اور ساتھی نے گفتگو کرنی ہے۔ اس لیے ابھی آپ نے ہمت نہیں ہارنی۔ حالات کی سیکی جلد
آپ برعیاں ہوجائے گی۔ دریں اثنا میں آپ کی حوصلہ افزائی اور ہمت بندھانے کو قبول کرتا
ہوں۔ لیکن دیوتا ک اور دیوی کے علاوہ جن کا آپ نے ذکر کیا۔ میں خاص طور پر نیموسائن
ہوں۔ لیکن دیوتا کی دیوی) کے بارے میں بات کروں گا۔ کیونکہ میری گفتگو کا اہم
حصہ اس کی نوازش پر مخصر ہے۔ اگر میں اس بارے میں وہ کچھ بیان کر سکا جواس کے بارے میں
مبلغوں نے کہا ہے اور سولون یہاں لائے تواس میں کوئی شک نہیں کہ میں تھیر کی ضرورت پر پورا
ائر سکوں گا۔ اب مزید معذرت نہ کرتے ہوئے میں بات کوآ کے بڑھا کوں گا۔ آئیں سب سے
کہلے اس سے شروع کرتے ہیں کہ بینو ہزار سال قبل کی بات ہے جب ہراکلس (Heracles) کی
سلطنت کے باسیوں اور ہیرونی حملہ آوروں کے مابین جنگ ہوئی، میں اس جنگ کو بیان کروں
گا۔ جگ میں حصہ لینے والے، ایک طرف بتایا جا تا ہے کہ ایشنز کے باسیوں کا ایک بادشاہ تھا اور
اس نے جگ لڑی۔ جبکہ دوسری طرف جنگ میں حصہ لینے والوں کی کمان اٹلائٹس (Atlantis)

زائر لے کے باعث غرق ہوا تو بحراوقیا نوس سے دنیا کے دوسرے حصوں کی طرف جانے والے برک جہازوں کے لیے مٹی کا پہاڑ بن گیا۔ تاریخ بہت کی بربریت کرنے والی قو موں اور قدیم یونانی خاندانوں کے بارے بیں انکشاف کرے گی جواس وقت وجود بیں تھے۔ وہ ایک کے بعد دوسری ظاہر ہوئیں۔ لیکن میں سب سے پہلے اس وقت کے ایتھنٹر کے باشندوں اور ان کے وشمنوں کے بارے بیں جنھوں نے اُن سے جنگ کی ، گفتگو کروں گا۔ اس کے بعد دونوں حکومت ورطاقتوں کے بارے بیں جنھوں نے اُن سے جنگ کی ، گفتگو کروں گا۔ اس کے بعد دونوں حکومت اور طاقتوں کے بارے بیں بات ہوگی۔ آئیں پہلے ایتھنٹر کے بارے بیں بات کی جائے۔

پُرانے وقتوں میں دیوتاؤں نے ان بادشاہتوں کے درمیان زمین کو تخصیص کے ذریع تقسیم کررکھا تھااس لیے اُن کے مابین اس معاملے پرکوئی جھٹر انہیں تھا۔ آپ اس بارے میں میچ طور پر بیفرخ نہیں کر سکتے کہان کے لیے کیا چیز زیادہ مناسب تھی یا وہ ایسی چیز فریدیں جو دوسری کی ملکیت تھی۔ان سب نے وہ سب کچھاس نسبت سے حاصل کیا جو وہ جاہتے تھے اور لوگول نے اپنے علاقے بنائے۔ جب انھوں نے لوگوں کو بسادیا تو انھوں نے ہماری خدمت کی، ان كى ملكيت جيها كه گذريوں نے كروہ بنا ليے، أن كواس سے باہر ركھ كرجوجهماني طاقت كا استعال نہیں کرتے تھے، جیسا کہ گڈریے کرتے تھے،لیکن انھوں نے ہم پر حکمرانی کی۔ یہ جانوروں کوسدھانے کا آسان طریقہ تھا۔ ہاری روح کوایئے سکون کے مطابق رضامندی کے تہوار میں جکڑ لینے کے بعد۔اس طرح انھوں نے ساری مخلوق کی رہنمائی کی۔اب مخلف دیوتاؤں کی مختلف علاقوں میں تخصیص تھی۔ جے انھوں نے ترتیب میں رکھا ہوا تھا۔ میفائیسٹس (Hephaestus) اورایتھین (Athene) جو کہ بھائی بہن تھے اور ایک ہی باپ کی اولاد تھے، ایک فطرت کے مالک ہونے کے ناطے اور فلفہ اور فن کے بارے میں بھی ایک جیسی محبت رکھنے والول میں سے تھے۔ان دونوں نے زمین کا حصہ مشترک لے لیا۔ جوقد رتی طور پر شعوراور نیکی کے حوالے سے قابل قبول تھا۔اس میں انھوں نے دلیر یجے پیدا کیے اور ان کے ذہن میں حکمرانی کا چ بودیا ان کے نام محفوظ ہیں لیکن اُن کے کام روایات کے پاسداروں کے ختم ہوجانے اور وقت گزرنے کے باعث ختم ہو گئے۔ان لوگوں میں سے جب بھی کوئی زندہ بیچ جیسا کہ میں نے کہا ہے، بیدہ الوگ تھے جو پہاڑوں پر رہتے تھے اور وہ لکھنے کے فن سے بہرہ تھے، انھوں نے زمین کے مالکوں کے نامول کے بارے میں سُن رکھا تھالیکن وہ ان کے کامول کے بارے میں نہیں جانتے تھے۔ بیٹا م اپنے بچول کے لیےرکھنے کی ان کی بڑی خواہش تھی لیکن آبا واجداد کے قوانین اور اچھا کیوں کے بارے میں انھیں بہت کم پتا تھا۔ وہ صرف روایات کے حوالے سے جانتے تھے۔ جیسا کہ وہ خودا ور ان کی نئی تسلیں ضرور یات زندگی کی بنیا دی سہولتوں کے بارے میں لاعلم تھیں۔ انھوں نے اپنی توجہ ضروریات کی فراہمی پر مرکوز کررکھی تھی۔ انھوں نے ماضی میں عرصۂ در از قبل رونما ہونے والے واقعات کونظر انداز کر دیا۔ اس دور میں سب سے پہلے میں عرصۂ در از قبل رونما ہونے والے واقعات کونظر انداز کر دیا۔ اس دور میں سب سے پہلے ارسطوریات اور عہد عتیق کے بارے میں تحقیقات کوشروں میں متعارف کرایا۔ جب انھوں نے دیکھا کہ ضروریات زندگی کی سہولیات پہلے ہی فراہم کر دی گئی ہیں۔ بیہ وجہ ہے کہ قدیم دور کے لوگوں کے نام ہمارے پاس محفوظ ہیں، لیکن ان کے کام نہیں۔ اسے میں کم ترسمحتا دور کے لوگوں کے نام ہمارے پاس محفوظ ہیں، لیکن ان کے کام نہیں۔ اسے میں کم ترسمحتا ہوں کیونکہ سولون نے کہا کہ مبلغوں نے جنگ کے بارے میں بیان کرتے ہوئے جونام بیان کے وقت سے پہلے کے تھے۔

جیسا کہ سکردلیل (Cecrops)، ایر تھیئیں (Erichthonius)، اور ایر کھوئیئیں (Erichthonius) اور ایر کھوئیئیں (Erichthonius) اور ایرائیسکتھون (Erysichthon) اور خواتین کے نام بھی ای طرح تھے۔ مزید برآ ں جب خواتین اور مردوں میں جنگی خیالات عام تھے تو اس وقت کے آ دمیوں نے دیوتاؤں کی مور تیاں کمل اسلحہ بردار بنا کیں۔ بیاس بات کی تقدیق تھی کہ تمام جانور جوایک ساتھ رہے ہیں، مردوخواتین اگر اخصیں پند آئے تو وہ مردیا عورت کی تفریق کے بغیر مشتر کہ نیکی کے لیے اپنا کرداراداکرتے۔

اباس وقت ملک میں گئاتم کے لوگ آباد تھے۔ان میں وست کار تھے،کسان تھے اور جنگجو تو م تھی جے آفاقی آ دمیوں نے علیحدہ رکھا تھا۔ یہ جنگجو تو م کے لوگ صرف آپی میں ملتے علی مؤوراک اور تعلیم کے لحاظ سے ہر طرح کی مہولیات دستیاب تھیں۔ان میں سے ملتے تھے۔اس قوم کو خوراک اور تعلیم کے لحاظ سے ہر طرح کی مہولیات دستیاب تھیں۔ان میں سے کسی کے پاس اپنی کوئی چیز نہتی بلکہ وہ تمام جائیداد کو مشتر کہ خیال کرتے تھے نہ ہی وہ کی دوسرے شہری کی کوئی چیز اپنی ضرورت سے زیادہ حاصل کر سکتے تھے۔ یہ جنگجو طبقہ تمام ان خیالات کی مشق کرتا جن کاکل ہم نے اپنے فرضی محافظوں کے حوالے سے ذکر کیا تھا۔اپنے ملک کے حوالے سے

مصری مبلغوں نے وہ کچھ کہا جو ہمارا قیاس نہیں بلکہ در حقیقت سے ہے۔اس دور میں حدود کا تعین ا تقمس (Isthmus) نے کیا تھا اور براعظم کی سمت میں اس کی حدود کیتھیر ون (Cithaeron) اور یارس (Parnes) کی بلندیوں تک تک پھیلی ہوئی تھیں۔اس کی حدود سمندر تک پھیلی ہوئی تھیں۔اس کے دائیں طرف اروپس (Oropus) کاضلح اور بائیں طرف اسوپس (Asopus) دریا کی حد تھی۔ بیدونیا کی بہترین زمین تھی۔اس لیے بیان دنوں میں ایک بروی فوج کوسنجالا دیے کا ذریعہ تھی۔ یہ فوج اردگرد کے لوگوں پرمشمل تھی۔ حتی کہ اٹیکا (Attica) کے آثار جوار بھی. موجود ہیں، اس کے بچلول کی برتری اور تنوع اور ہرقتم کے جانور کے لیے، اس کی بہترین چراگاہوں کے باعث، اس کا دنیا کے کسی بھی خطے سے مقابلہ کیا جا سکتا ہے۔ جواس بات کی تقىدىق كرے گى جو پچھىمىں كہدر ہا ہوں۔ان دنوں ملك اب كى طرح خوشحال تھا اوركہيں زيادہ بيداوار ديتاً تقام ميں اپني گفتگو کي کيے تقيد بي كروں گا؟ ملك كا كون سا حصه أس وقت كاحقيقي نماینده قرار دیا جاسکتا ہے۔ سارا ملک سندرے دور، براعظم ہے دورتک پھیلا ہوا تھا۔اس سمندر کا طاس ساحل کے قریب ہے ہی گہرا تھا۔ان نو ہزارسال کے دوران کی بڑے طوفان اورسیلاب آئے۔ میں جس کے بارے میں بات کر رہا ہوں اس کو واقع ہوئے تو ہزار سال کاعرصہ گزر چکا ہے۔اس عرصے کے دوران اور کئی تبدیلیوں کے باوجود پہاڑوں سے شیجے مندر میں کوئی قابل ذکر زمین اکٹھی نہیں ہوئی جیسا کہ دوسری جگہوں پر ہوتا ہے۔لیکن زمین کئی جگہوں سے ڈوب کرنظروں ے غائب ہوگئ تھی۔ بتیجہ بیہ واکہ اگر موازنہ کیا جائے کہ اس وقت کیا تھا تو اب صرف اُس وقت کے انسانوں کے ڈھانچوں کی ہڑیاں باتی رہ گئی ہیں۔جیسا کہ چھوٹے جزیروں میں ہوتا ہے۔تمام زرخیزز مین سمندر میں ڈوب گئ تھی اوراس کا صرف ڈھانچا باتی رہ گیا تھالیکن ملک کے ابتدائی صے میں بہاڑاو نے تصاور ان پرمی موجودتی ۔اس مصے کے میدان زر خیز رین تھے۔جیا کہ ہم نے آخیس فیلیکس (Phelleus) سے نامزد کیا تھا۔ پہاڑوں پر جنگل کی کثرے تھی۔ جنگل کے نشان اب بھی باتی ہیں جیسا کہ بہاڑوں پر کئے ہوئے درختوں کے دوبارہ اُگنے والے جھے موجود تھے۔ان درختوں کی لکڑی بڑے گھروں کوڈ ھانینے کے لیے کافی تھی۔ کئی اور درخت بھی موجود تھے جو جانوروں کے جارے کے لیے لگائے گئے تھے۔ مزید برآ ل بیز مین سالانہ بارشوں سے

استفادہ کرتی تھی۔ اب کی طرح نہیں کہ ہارش کا سارا پانی بلا رکاوٹ زمین ہے۔ سندر میں چلا جائے۔ بلکہ یہ پانی سارے علاقوں کو بحر پورمہیا کیا جاتا تھا۔ یہز مین ان بارشوں کے پانی کو جذب کر کے زرخیزی میں اضافہ کرتی۔ پھر پہاڑوں سے نیچ کرنے والا پانی ندیوں میں چلا جاتا تھا۔ اس سے ہرجگہ کافی دریا اور چھے بن جائے۔ ان میں بہت سارے نشان آج بھی متبرک یادگاروں کی صورت میں موجود ہیں جو میری اس بات کی گوائی دیتے ہیں جو میں بتار ہا ہوں۔

ملک کی کاشت کی جانے والی زیمن کی بیرحالت تھی۔ ہم اس بات پر پورالیقین کریں کہ کسان باعزت مقام کے حال اور اعلیٰ فطرت کے ماک ہوتے تھے۔ ان کو خدانے دنیا کی بہترین زیمن سے نوازا تھا۔ ضرورت سے زیادہ پانی اور بہترین قدرتی موہم اور آب و ہوا ان کے سے میں آئی تھی۔ اب ان ونوں شہر کو اس طرح کی تر تیب دی گئی تھی۔ سب سے پہلے یو نان کا پہاڑی علاقہ ایسے نہ تھا جیسا کہ آج ہے۔ حقیقت تو یہ ہے کہ ایک رات کی بارش اس علاقے کی سراری زر خیز مئی کو بہالے گئی اور بیز مین چانوں کی مانٹرنگی پھر یلی بن گئی۔ ای دوران شدید راز لے آئے۔ پھر غیر معمولی سیلاب آیا جو کہ شیطان کی خوفاک تباہی سے قبل تیسرا برا اتباہ کن اور التحقی موئی تھی۔ اس میں ایک طرف (Acropolis) کی پہاڑی اریڈینس (Pinyx) شال تھا اور اور الیسس (Pinyx) تک پھیلی ہوئی تھی۔ اس میں ایک طرف (پیکس (Pinyx) شامل تھا اور خیکس کی تحالف جانب لا ٹیکا بیٹس (Lycabetus) کا علاقہ اس پہاڑی سلسلہ میں بطور مرحد شامل تھا۔ یہ سارا علاقہ زر خیر مٹی کا حال اور اس کی اور پیکس طرف آباد تھے۔ ای طرح وہاں کی ایک کی جوارتھی ، موائے ایک یا دوجھ ہوں کے۔ اندر فون لطبقہ کے لوگ آباد تھے۔ ای طرح وہاں خیاں اور تھے۔ ای طرح وہاں خیاں خیاں خوائی کہا تھے۔ اس طرح وہاں خیاں خوائی کی آباد تھے۔ اس طرح وہاں خیاں خوائی کی آباد تھے۔ اس طرح وہاں خیاں خوائی کی خوائی آباد تھے۔ اس طرح وہاں خیاں کو کاشت کرنے والے کسان بھی آباد تھے۔

جنگجوطبقہ ''اور 'نہیاسٹیک'' کے مندروں کے گرداو نجی جگہوں پر آباد تھے۔ ان مندروں کو انھوں نے باڑوں سے ایک گھر کے باغ کی طرح گھیرر کھا تھا۔ شال میں عام لوگ آباد تھے اوران کے کھانے کے لیے بوے ہال اوران کی ضرورت کے مطابق مندروں کے ساتھ بوی مجارتیں بنار کھی تھیں لیکن سے مجارتیں سونے اور چاندی سے جائی نہیں گئی تھیں۔ انھوں نے سونے اور چاندی کا کوئی استعمال نہیں کیا۔ انھوں نے تصنع اور ظاہری شان بان کے لحاظ سے ورمیانی داسته اختیار کیا۔ ۲ ہم انھوں نے اپنے اور اپنے بچوں کی دیائش کے لیے جدید کو توانات آ راسته کربنائے ، بیکمردوا پی آنے والی اسلوں کے حوالے کردیتے ۔ کرمیول کے دنول میں ان علاقوں کے باک اپنے بافات، اکھاڑے اور کھانے کے کمرے چھوڈ کرجوب کی طرف جمرت کرتے اور وہاں پر وقت گزار تے۔اب جہاں ایکروبولس ( بونان ) کا پہاڑی سلسلہ ہے وہاں ایک چشمہ تنا ہے زار لے نے جاو کر دیا۔اس میں سے چھوٹی ندیاں باتی رو گئی تھیں جواب بھی قرب وجواريش موجود بين \_أن داول ميه چشمه سب كو پاني كى كانى مقدار فراجم كرتا، كرميول اور مرد يول شراس كا مناسب درجة حمارت ويما تها بيأسي وقت كيلوكول كاربين من تهاجوكه ائے شہر یوں کے محافظ اور اہل میلینا کے رہنما تھے جو کہ جوان کے مستحدی و کارتھے۔ وہ مردول اورخواتین کی تعداد کو بچانے کے لیے احتیاط کرتے جوانمیں جگ کے لیے مطلوب ہوتی جیسا کہ برتعداد بی ہزار ہوگی۔قدیم ایشنز کے باشندے اس طرح کے تھے۔اس کے بعد انھوں نے این ملک اور باتی بیلاز (Hellas) کا درست طریقے سے انتظام کر دکھا تھا۔ وہ پورے بورپ اور ایشیا میں اپنی خوبصور تی اوراجیمائیوں کے باعث مشہور تھے۔اس وقت کے لوگوں میں سے بیاب ے زیادہ قابل ذکر تھے۔اس کے بعد اگر میں وہ بھول نہیں گیا جو میں نے اپنے بچپن میں مُنا تو میں آپ کوان لوگوں کی مہم جو تیوں اور خوبیوں کے بارے میں بیان کروں گا۔ دوستوں کو کہانیاں اسيخ تك بى محدود بين ركهنى جائيس بلكددوسرول كويتاني جائيس-

تاہم بات کومزیدا کے بڑھانے سے بل میں آپ کومتنبر کرنا چاہوں گا کہ آپ ال
بات پرجیران نہ ہوں اگر ہیلینائی نام، غیر ملکی باشندوں نے اپنا لیے ہوں۔ میں آپ کواس کی بجہ
بیان کروں گا۔ سولون جواس کہائی کواپن ظم کے لیے استعال کرنا چاہتا تھا، اس نے ان ناموں کا اپنی زبان
استعال کی وجہ در یافت کی تو اُسے معلوم ہوا پہلے معربون نے لکھتے وقت ان ناموں کا اپنی زبان
میں ترجمہ کرلیا تھا۔ اس نے کئی ناموں کے معنی دریافت کیے اور دوبارہ اس کی نقل کرتے ہوئے
میں ترجمہ کرلیا تھا۔ اس نے کئی ناموں کے معنی دریافت کیے اور دوبارہ اس کی نقل کرتے ہوئے
میں ترجمہ کرلیا تھا۔ اس نے کئی ناموں کے معنی دریافت کیے اور دوبارہ اس کی نقل کرتے ہوئے
موجود تھی، جواب میرے پاس محفوظ ہے۔ اس کا میں نے اپ بچپن میں بڑی احتیاط سے مطالعہ
موجود تھی، جواب میرے پاس محفوظ ہے۔ اس کا میں نے اپ بچپن میں بڑی احتیاط سے مطالعہ
کیا۔ اس لیے اگر آپ ایسے ناموں کا ذکر شنیں جو ہمارے ملک میں مستعمل ہیں تو جران نہ ہوں،

میں نے آپ کو بتا ویا ہے کہ وہ کیسے متعارف ہوئے۔کہانی جو بڑی طویل ہے اس طرح شروع ہوتی ہے:

میں نے ویوتا وُں کی تخصیص کی بات کرتے ہوئے کہا تھا کہانھوں نے ساری ز ثبن کو مخلف حسول میں تقتیم کر دیا اور اینے لیے مندرتغیر کے اور قربانیوں کا آغاز کیا۔ پوسیدان (Poseidon) نے اٹلائش (Atlantis) کے جزیرے کوایے جصے کے طور پر حاصل کیا اورایک عورت سے بجے پیدا کے اور انھیں ایک جزیرے میں آباد کردیا، میں جس کے بارے میں بیان كرول گا\_سمندركود مكھتے ہوئے ليكن اس جزيرے كے وسط ميں ايك ہموار قطعه تھا جس كا شاردنيا کے زرخیرترین اور بہترین خطوں میں ہوتا تھا۔اس میدانی خطے کے درمیان میں بھاسٹیڈیا کے فاصلے برایک بہاڑتھا جو کہ کی بھی طرف ہے بہت برانہیں تھا۔اس بہاڑیراس ملک کا قدیم مخف آباد تھا۔ جس کا نام ایوز (Evenor) تھا۔ اس کی ایک بیوی تھی جس کا نام لیوسپ (Leucippe) تھا۔ان کی ایک ہی بیٹی تھی جس کا نام کلیٹو تھا۔وہ دوشیزہ اس وقت تک عورت کی عمر کو پہنچ چکی تھی جاس کے والدین انقال کر گئے۔ پوسیڈان کواس دوشیزہ ہے مجت ہوگئی۔ پوسیڈان نے اُس ووشیز و کلید (Cleito) سے مباشرت کی اوراے ایک پہاڑی میں قید کر دیا۔ سمندر اور زمین کے جھوٹے اور بڑے طقے بنا کراس نے ایک دوسرے کے گرددائرے بنادیے۔ان میں دودائرے زمن كاورتين يانى كے تھے جنس أس في ايے بنايا جيے خراد مشين سے بنائے گئے ہول-ان یں برایک کا مرکزے برابر فاصلہ تھا۔ اُس نے بیاس لیے بنائے تاکہ کوئی آ دی جزیرے برندآ سكاس وقت جهازاور بحرى سفركاآ غازنبيس مواقفا اسےخودد يوتا مونے كے ناطے درميان والے خطے کے لیے انتظامات کرنے میں کوئی دشواری نہیں تھی۔ای طرح زمین کی تہہ سے گرم اور مختدے یانی کو باہرلانے اور ہرسم کی خوراک ضرورت سے زیادہ مقدار میں حاصل کرنے کے لیے انظامات کیے گئے۔اس نے مرد بجوں کے پانچ جوڑے پیدا کیے اوران کی پرورش کی اور اٹلائش کے جزیرے کودی برابرحسوں میں تقتیم کر دیا۔اس کے بعد بوے جوڑے کوأس کی مال کا ر ہالی حصید یا جو کہ سب سے بردااور بہتر تھااورا ہے دوسروں کا بادشاہ بنادیااور دوسروں کوشنرا دے بنا دیا اورکٹی لوگوں پر حکمران بنا دیا اور اخیس ایک بردی سلطنت دے دی اور ان سب کو نام دے

ونیے۔سب ہے پہلے بادشاہ کواٹلس(Atlas) کا نام دیا گیا۔اس کے بعد سارے جزیرے اور سمند دکانام اٹلائنگ (بحراؤقیاس) رکھا گیا۔

اُس کے جڑواں بھائی کو جواس کے بعد پیدا ہوا تھاا ہے ہراکلس کی سلطنت کی آخری حدود کوأس کے جھے کے طور پرمختل کیا۔ ملک کے اُس جھے کو جے اب گیڈس (Gades) کا علاقہ کہاجاتا ہے،اے اس نے جونام دیا،أے میلینائی (یونانی) زبان میں ایومیلس (Eumelus) قراردیا گیا۔ملک کی زبان میں جس کا نام اُس کے نام" گیڈری" (Gadeirus) سے منسوب کیا كيا تقار جروال بيدا ہونے والے دوسرے جوڑے ميں سے ايك كا نام، أس نے ايمفيرس (Ampheres) اور دوسرے کا نام الوامن (Evaemon) رکھا۔ تیسرے بڑوال جوڑے میں سے بڑے کانام نیسی اس (Mneseus) اوراس کے بعد آنے والے کا آٹو کھن (Autochthon) رکھا گیا۔ چوتھ جوڑے کے بدے کو الا یکس (Elasippus) اور چھوٹے کا نام میسر (Mestor) رکھا گیا۔ یانچویں جڑواں جوڑے کے بڑے کو از ایکس (Azaes) اور چھوٹے کو فرائیر پس (Diaprepes) کانام دیا گیا۔ بیسب اوران کے جانشین بہت پشتوں تک کھلے سندر میں متعدد جزیز وں کے باشندے اور حکمران رہے تھے ۔ اور نیز جیسا کہ پہلے کہا گیا تھا، وہ ہمارے ممالک میں بھی آتے جاتے رہے ، وہ معراور ٹائر بنیا (Tyrrhenia) تک بھی جاتے تھے۔ اب اٹلس کے بے شار معزز خاندان تھے اور ان کے پاس سلطنت تھی اور پیسلسلہ اس طرح آگے بڑھا کونسل درنسل بڑا بیٹا اپنے بیٹے کو بادشاہت سپرد کرتا۔ان کے پاس اس قدردولت تھی کان ہے پہلے بادشاہوں کے پاس بیں تھی اور نہ بی آیندہ ہوگی۔ان کے پاس ہروہ چیز موجود تھی جس کی انھیں ضرورت تھی ، دونوں شہروں میں ادر قصبوں میں ۔ان کی سلطنت کے وسیع ہونے کی وجہ سے کئی چیزیں،ان کے ہاں باہر سے لا کی جاتی تھیں۔ تاہم جزیرہ بھی ان کے لیے ضرور پات زندگی کی ہر چیز پیدا کرتا۔سب سے پہلے وہ زمین سے کھدائی کرکے ہروہ چیز دریافت كرتے جو وہال سے دريافت كرنى ہوتى تھى تھوس اوراس طرح بچھلى ہوئى بھى، وہ بھى جواب صرف ایک نام ہے اور اس وقت ایک نام سے کہیں زیادہ تھی۔ ارکیلکم (Orichalaum) جزیرے کے مختلف حصول سے کھدائی کرکے حاصل کیا جاتا تھا۔ اُن دنوں بیرسونے کے علاوہ

دوسری معدنیات سے زیادہ قیمتی تھا۔ بڑھئ کے کام کے لیے کانی لکڑی تھی۔مدھائے ہوئے اور جنگلی جانوروں کے لیے کافی موادموجود تھا۔ مزید برآ ں ان کے جزیرے میں بہت زیادہ ہاتھی تھے۔ کیونکہ وہاں ہرقتم کے جانوروں کے لیے قانون موجو دتھا۔ان کے لیے جوجھیلوں اوروریاؤں میں رہتے اوران کے لیے بھی جو پہاڑوں اور میدانوں میں پائے جاتے تھے۔ان جانوروں کے لیے جوسب جانوروں سے زیادہ بسیارخور تھے۔وہ تمام چیزیں دہاں موجودتھیں جوز مین پر حاصل کی جاسکتی ہیں۔ وہ چاہے جڑیں ہوں، جنگل یا جڑی بوٹیاں یا خوشبو ہوجو پھولوں اور پھکوں سے نچوڑی جاتی ہے۔ بیسب اس زمین میں یائے جاتے تھے۔ان کے لیے پھل اُسی زمین میں بیدا ہوتے تھے۔خٹک میوہ جات جو ہماری نشو دنما کرتے ہیں اور دوسرے وہ پھل بھی جنھیں ہم خوراک کے لیے استعال کرتے ہیں۔ہم انھیں دال کے عام نام سے پکارتے ہیں اور وہ کھل جن کا چھلکا مضبوط ہوتا ہے مشر وبات، گوشت اور کریم یا شاہ بلوط کا پھل اور دوسرے اس قتم کے پھل بھی میسر ع جوخوشى، مزه اورتفرى كاذريد تقدوه كل بهى جور كف سے ضائع موجاتے ہيں -خوشگوار صحرا، جہال کھانے کے بعدہم اینے آپ کوسکون فراہم کرتے ہیں، جب ہم کھانے سے تھک جا کیں۔وہ تمام جزیرے کے علاقے جہاں دن کی روثنی ہوتی تھی وہ یہ چیزیں بہت زیادہ مقدار میں پیدا کرتے۔ان نعتوں کے ساتھ زمین انھیں آزادانہ طور پر پورا کرتی۔ای دوران انھوں نے اے مندر بحل، بندرگاہوں اور گودیوں کی تغیر جاری رکھی ۔ انھوں نے اپنا سارا ملک درج ذیل طريقے ہے منظم كيا:

سب سے پہلے انھوں نے سمندر کے مختلف حصوں کو ملایا جو قدیم وارالکومت کے اردگر د تھیلے ہوئے سے اوران تک شاہی کل سے سڑک تغییر کی۔ ابتدا میں انھوں نے اپنے ویوتا اور اس کے آبا واجداد کی عا وات کے مطابق محل تغییر کے جنھیں انھوں نے بعد میں آنے والی نسلوں کے لیے جانا اور سنوارنا جاری رکھا۔ ہر بادشاہ اپنے سے پہلے بادشاہ کواس حوالے سے مات ویتا تھا حی کا انھوں نے ممارات کونون لطیفہ کی خوبصورتی اور وسعت کے حوالے سے بے مثال بنا دیا۔ اس کے علاوہ انھوں نے سمندر سے ایک نمر زکالی جس کی چوڑائی تین سونٹ رکھی گئی اوراس کی گہرائی سوئے مان ورترین خطے فیدی میں بچاس ہزارمیل (بچاس سلیلیا) تھی۔ اس نہرکو انھوں نے دورترین خطے فیدی خورترین خطے

تک پہنیادیا۔اس کے لیے سمندرے راستہ بنایا جو کہ بندرگاہ بن کی۔اس میں ہے جہازگزرنے کے لیے مناسب راستہ رکھا گیا۔ مزید برآ ل انھوں نے سمندر کے علاقوں سے علیحدہ ہونے والے سندروں کے حسوں کو بل پرت تقیم کررکھا تھا۔ ایک چھوٹی کشتی کا ایک حصے سے دوسرے ھے میں جانے کے لیے راستہ بنایا۔ان راستوں کواس طرح ڈھانیا گیا کہان کے نیچے ہے بحری جہاز گزر مے۔سندر کے کناروں کو قابلِ قدر حد تک پانی کی سطح سے اوپر تک لے جایا گیا تھا۔اب سب سے بواصلہ جس مین سے راستہ بنایا کیا تھا، اسے سندر سے کا ٹا کیا تھا۔ اس کی چوڑ اکی تین سٹیڈیائقی۔اس کے بعد کے زمین کے حصوں کو برابر چوڑ ائی میں کا ٹا گیا۔اس کے بعد کے دوجھے ایک یانی اور دوسرے زینن کی چوڑ اکی دوسٹیٹر یاتھی اورایک حصہ جووسطی جزیرے کے اردگر دموجود ہ، وہ چوڑائی میں سٹیڈیم کے برابر تھا۔ جزیرہ جس میں شاہی کل تھااس کا قطر پانچ سٹیڈیا تھا۔ یہ سب بچھ بشمول حصاور بل چوڑائی کے لحاظ سے سٹیڈیم کا چھٹا حصہ تھا۔ وہ ہرطرف پھر کی د ہوار ے کھرا ہوا تھا۔اس میں پلول پر میناراور دروازے بنائے گئے جہال سے سندر کزرتا تھا۔وہ پھر جواس کام میں استعمال کیا کیا وہ انھوں نے مرکزی جزیرے سے حاصل کیا اور وہاں سے ان علاقوں کے مختلف حصوں میں پہنچایا۔اس پھر کی ایک شم سفید تھی، دوسری کالی اور تیسری سرخ تھی۔ ان بقروں کے حصول کے دوران انھوں نے دوہری گودی تیار کی، جس کی جیت مقامی چٹانوں ہے بنائی می تھی۔ان کی کچھ محارثیں سادہ لیکن دوسری محارثوں میں انھوں نے مختلف مسم کے پھر استعال كرك انھيں ديدہ زيب بناديا جوكم آئكھوں كو بھلالگنا ہے، وی تسكين كا قدرتی منع ہوتا ے۔علاقے کے گرد بنائی گئی پھر کی دیوار پر پیتل کی تہ چر حالی گئی تھی۔اس کے بعد آنے وال د بوار برسلورا ورتيسرى د يوار جوقلعه كرديناني مئ تني اس كوسرخ روشى سے روش كيا حميا تھا۔

قلعہ کے اندرگل اس ترتیب وترکیب کے ساتھ بنائے گئے تھے اس کے مرکز میں ایک متبرک قلعہ بنایا گیا تھا جو کلیٹو اور پوسیڈان کے لیے وقف تھا۔ یہاں کی دوسرے کی پہنچ نہیں کتھی۔ اس کے گردسونے کا احاطہ تھا۔ یہوہ جگہتی جہاں پہلی باروس شنزادوں کے خاندان نے روشن دیکھی۔ یہاں کے لیے ملک کے دی حصول کے لوگ سالا نہ اپنے علاقے سے پھل لاتے متے۔ جو دی شنزادوں میں ہرکی کو پیش کیے جاتے تھے۔ اس جگہ پر پوسیڈان کا اپنا مندر تھا جو

سٹیڈیم جتنالمیا،اس سے نصف چوڑ ااور مناسب حد تک او نیجا کی میں تھا۔اس مندر کی بجیب بربری وضع تقی ۔مندر کا باہر کا سارا حصہ سوائے چندایک اونچی چوٹی والی جُلہوں کے جاندی (سلور) سے ہے دیدہ زیب بنایا گیا، باقی اندر کی دیواریں اور دوسرے حصوں کوسونے جاندی اور دوسری قیمتی وھاتوں سے سچایا گیا تھا۔اس کےعلاوہ مندر کے اندرسونے کی مور تیاں رکھی گئی تھی۔اس میں ایک تبلهی میں دیوتا بنایا گیا تھا۔اس جھی کوچھ تیز ترین گھوڑ ہے کھینچتے تتھے۔دیوتا کا قدا تنا تھا کہاں کا سر اس کی عمارت کو چھوتا تھا۔ اس کے اردگرد ڈولفن کی مورتیوں برسو (100) خوبصوت لڑکیاں (Nereids) بنی ہوئی تھیں ۔اس وقت کے مردوں کا یہ خیال تھا کہ ان کی تعداد یہی ہوگی ۔مندر کے اندرکی اورمور تیاں بھی تھیں جوعام لوگوں نے اس مندر کے لیے وقف کی تھیں۔مندر کے باہر تمام دس شنرادوں اور ان کی بیو بوں کی سونے کی بنی ہوئی مور تیاں رکھی گئی تھیں۔اس کے علاوہ اور بھی بادشاہوں اور عام لوگوں کی پیش کی گئی کئی مور تیاں تھیں جن میں مکی اور غیر مکنی مور تیاں شامل تھیں۔اس مندر میں ایک نمز کے خانہ بھی تھا جواس عمارت کے شایان شان تھا۔اس طرح دوسرے محل اس سلطنت کی عظمت اور جلال کی عکای کرتے تھے۔اس کے بعد گرم اور مُصند ے یانی کے چشے تھے جو کثرت سے بہتے تھے۔ یہ چشم یانی کے خوبصورت نظاروں کے باعث دیدہ زیب اور م مشش تھے۔ان کے گرد عمارتیں بنائی گئیں تھیں اور موزوں درخت لگائے گئے۔انھوں نے ان عمارتوں میں حوض بھی بنائے ،ان میں سے کھ حوض کھلے اور کھ پرچھتیں بنائی گئ تھیں۔ان حوضول میں سرویوں میں گرم یانی سے اور گرمیوں میں شنڈے یانی سے نہایا جاتا۔ بادشاہوں اور عام أ دميوں ك عسل خانے علىحدہ علىحدہ موتے تھے۔اى طرح عورتوں كے ليے علىحدہ باتھ بنائے گئے تھے۔ جانوروں کے لیے بھی مناسب عسل خانے بنائے گئے تھے۔ چشموں سے نکلنے والے ان کو بوسیڈان کے مندر کے درختوں کے جھنڈ تک لے جایا گیا تھا۔اس میں ہرقتم کے خوبصورت اور کشش میں اپنی مثال آپ درخت موجود تھے۔ باتی کومندر کی دیوار پرساتھ سجایا گیا تھا۔ یہاں اور کی مندر سے جودوسرے دیوتاؤں کے لیے وقف کیے گئے تھے۔ باغ اور مشق کی جگہمیں تھیں۔ مجھ دمیوں اور پھے جانوروں کے لیے گھوڑوں کی دوڑ کے لیے گھڑدوڑسٹیڈیم بنائے گئے جواس

كام كے پیش نظر پورے جزیرے پر پھیلے ہوئے تھے۔ محافظوں كے ليے گھر بنائے گئے تھے۔ان م مخافظوں میں سے زیادہ بااعمّاد کوئگرانی کے جھوٹے علاقوں میں تعینات کیا جاتا۔ تاہم سب میں زیادہ بااعثاداور وفا دارمحا فطوں کے لیے مندر کے اندر بادشاہ کے خاص آ دمیوں کے گھروں کے ساتھ گھر بنا کردیے جاتے۔ سندری گودیاں بحربی (نیوی) کے سامان اور جہازوں سے بحری ہوتی تھیں۔ بیشاہی محلوں کے بارے میں کانی ہے۔محلون اور تین بندرگاہوں سے گزر کرآ یا ایک د بوار کے پاس پہنے جاتے جوسمندر سے شروع ہوتی اور ہرطرف جاتی ہے میہ بڑے زون یا بندرگا، سے ہرطرف بچاس مٹیڈیا کے فاصلے پڑھی۔اس کا خاتمہ سمندر میں جانے والے چینل پرجا کرہوتا تھا۔ بیساراعلاقہ گنجان آباد تھااور بندرگاہیں جہازوں سے بھری ہوتیں لوگ دنیا بھرسے یہاں کاروبار کے لیے آتے جاتے تھے۔ بیلوگ زبان ، رنگ اور رہائش کے لحاظ سے مختلف ہوتے۔ میں نے قدیم دور کے کل اوراس کے ماحول کے بارے میں سولون کے الفاظ میں نیان کر دیا ہے۔ اب مجھے آپ کواس ملک کی فطرت اور دوسرے انتظامات کے بارے میں بیان کرنے کی کوشش كرني جا ہے۔ساراملك بہت عظیم اور بالا اورسندر كي طرف تكثیف شدہ ڈھلوان والا بتایاجا تا ہے کین دیوار کے ساتھ ہموار میدانی تھا۔جس کے گرد پہاڑتھ جوسمندر کی طرف کم ہوتے جاتے تھے۔ یہ ہموار، برابراوراس کی شکل متطیل نمائھی۔ یہ ایک سمت میں تین ہزارسٹیڈیا تک وسیے تھی اور مرکز ہے دوسری طرف دو ہزار سٹیڈیا تھی۔ زمین کا پیخطہ جنوب کی سمت میں تھااور شال ہے و هانیا ہوا تھا۔اس کے اردگرد میں موجود پہاڑوں کا، ان کی تعداد، مجم اور خوبصورتی کی بنا پرتہوار منایا جاتا تھا۔ان سے کہیں زیادہ جوآج منائے جاتے ہیں۔ان کے درمیان کی گاؤں تھے۔ پہاڑ، دریا، جھیلیں، گھاس پھون جو کہ ہر جانور کی خوراک کے لیے کانی موجود تھے۔ دونون اقسام کے جانوروں، سدھائے ہوئے اور جنگلی جانوروں کے لیے، اس کے علاوہ مختلف قتم کی کنڑی بھی موجودتھی جوکہ ہرکام کے لیے بہت زیادہ تھی۔اب میں میدان کے بارے میں بیان کروں گاجیسا که به بادشاموں اور کئی نسلوں کی محنت سے ایک رسم بن چکی تھی۔ بیزیادہ تر خطوں میں مستطیل کی فتم كے تھے۔اس ميںسيدهي لائن سے باہر نكلنے سے ايك كول كھائى بن جاتى تھى۔ يكھائى لمبالك، چوڑائی اور گہرائی کے لحاظ سے نا قابل بیان تھی۔اس سے ایک بیتاثر أمجرتا تھا کہ اس معیار کا کام

دوسرے کی کا مول کے علاوہ مصنوی نہیں ہوسکا۔ تاہم بجھے ضروروہ کہنا چاہے جو جھے بتایا گیا۔

اس کھائی کی گہرائی ایک سوفٹ تھی اور چوڑائی ہے جگہ ہے چھ سوفٹ تھی۔ یہ کھائی سارے میدان کے گرد بنائی گئی تھی اور لمبائی ہیں دس ہزار سٹیڈیا تھی اس ہیں وہ ندیاں ملتی تھیں جو پہاڑوں سے بنچ بہتی تھیں اور میدائی علاقے کے گرد گھوم کر شہر ہیں ملتی تھیں جو کہ بعد ہیں سمندر ہیں جا گرتیں۔ مزید ای طرح اس کھائی ہیں ہے میدائی علاقے کے گرد گھوم کر شہر ہیں ملتی تھیں جو کہ بعد ہیں سمندر ہیں جا گرتیں تھیں، یہ نہریں وہ بارہ کھائی میں سے میدائی علاقے کے لیے سوفٹ چوڑی سیدھی نہریں بنائی گئیں تھیں، یہ نہریں وہ بارہ کھائی سے ملتیں اور بالآخریہ سمندر ہیں جا گرتی تھیں۔ یہنہریں ایک دوسری سے ایک نہریں خوری سے کئڑی نیچے لائی جاتی تھی اور بچلوں کو بجری مشیری بازوں سے کئڑی نیچے لائی جاتی تھی اور بچلوں کو بجری ما بیا ہوا تھا۔ جہازوں پر لا دیتے تھے۔ اس برد باری کے کام کے لیے انھوں نے نہروں کو آپی میں ملایا ہوا تھا۔ وہ سال ہیں دوبار بچلوں کو اکٹھا کرتے۔ مقوم سرما ہیں آسان سے ہونے والی بارش کا فائدہ اُٹھاتے اور گرمیوں ہیں اس مقصد کے لیے نہروں سے ندیوں کی صورت ہیں مہیا کیا جانے والا بائی مہیا کیا جاتا تھا۔

آبادی کے لحاظ ہے میدانی علاقے کے ہرایک گروہ کوآ دی جونو جی خدمات کے لیے
مناسب ہوتے ہیں، انھیں اپنار ہنما منتخب کرنا پڑتا تھا۔ لاٹ کا سائز ہر طرف دی سٹیڈیا مرائع تھا
اور ساری لاٹوں کی تعداد ساٹھ ہزارتھی۔ پہاڑی اور دوسر ہے علاقوں میں بسے والوں کی تعداد بھی
ہہت زیادہ تھی۔ ان کے اپنے اپنے شلع اور گاؤں کے لاٹ کی نسبت کے لحاظ ہے اپنے اپنہ تا تھا
ہہت زیادہ تھی۔ ان ہے اپنے اپنے مرائیک کو جنگ کی صورت میں جنگی گاڑیوں کا چھٹا حصہ بیار کرنا پڑتا تھا
تتے۔ ان رہنماؤں میں سے ہرایک کو جنگ کی صورت میں جنگی گاڑیوں کا چھٹا حصہ بیار کرنا پڑتا تھا
تاکہ کمل تعداد ساٹھ ہزار تیار کی جاسکے۔ دود دوگھوڑ ہے اور ان کے سوار اور بغیر نشست کے گھوڑ ہے
والی دود وگاڑیاں اور اپنے گھوڑ سوار بھی فراہم کرنے کی ان رہنماؤں کی ذمہ داری تھی جوڈ ھال کے
ساتھ میدان میں جنگ کر سیس ۔ ایک گاڑی سوار جو جنگ میں گھوڑ وں کی رہنمائی کر سے ۔ اس کے
علاوہ پر رہنما دو بھاری ملے سیابی ، دو نیزہ ہاز ، دو پھر چلانے والے تین برچھی چلانے کے ماہر، دو
کمان چلانے اور ماہر بحر بیہ کے فوان فہرا ہم کرنے کے پابند شعتا کہ بارہ ہزار جنگی بحری جہازوں
کے لیے عملہ پورا کیا جا سکے۔ شابی شہر کی فوجی طافت کا پیسلسلہ اور انداز تھا۔ دوسری نو حکومتوں کی
جنگی تر تیب اس سے مخلف تھی ۔ ان سب کے فرق کو بیان کرنا تھکا و سینے والا سلسلہ ہوگا۔ دفتر وں

اورعبدوں کے لحاظ ہے ابتداہے درج ذیل طریقہ تھا۔ دس میں سے ہر بادشاہ کا اپنے ڈویژن اور شہرے لیے مکمل کنٹرول تھا۔ قانون کے زیادہ تر مقدمات میں سزا اورخون بہا ہوتا خواہ ان مقد مات میں کوئی بھی ملوث پایا جائے۔اُن میں مثال اور باہمی تعلقات پوسیڈان کی حکمرانی کے تحت تھے۔ان کا سے قانون میں اختیار دیا گیا تھا۔ یہ قوانین پہلے بادشاہ نے کل کے ایک ستون پر ورج كرر كھے تھے۔ جوكداس جزيرے كے مركز ميں تھا۔ پوسيڈان كے مندر ميں باذشاه يانچويں اور چھنے سال میں ایک کے بعد دوسرا حاضری ویتا۔ اس طرح ان بادشاہوں کو یکسال اور برایر عزت سے نواز اجاتا۔ جب وہ اکٹھے ہوتے تو وہ باہمی مفادات کے حوالے سے آپس میں صلاح مشورہ کرتے اورایک دوسرے سے یو چھتے کہ کیاان میں کسی نے کسی چیز میں عدم توازن کاارتکاب کیا ہے اور کیا اس برکوئی فیصلہ دیا گیا۔ فیصلہ دینے ہے قبل وہ ایک دوسرے کو اس بارے میں مشورہ ویتے۔ پوسیڈان کے مندر میں تین بیلوں کی پہنچے تھی۔ دس کے دس بادشاہ مندر میں خدا کے حضور دعا ما نکنے کے بعد کہ جس نے جرم کا ارتکاب کیا ، اسے سزا ملے وہ مجرم کی تلاش کرتے۔اس ضمن میں وہ کمی ہتھیا رکے بغیران بیلوں کا شکار کرتے جس بیل کودہ پکڑتے اے وہ ستون پر لے جاتے اوروبال اس كا گلاكات دية \_اس طرح كه أس كاخون تحرير كاويرگر \_ \_اس ستون يرتوانين کے علاوہ وفاداری نہ کرنے والے کے لیے بدعا ئیں لکھی گئ تھیں۔ بیل کواس طرح ذیج کرنے کے بعد، وہ اُس کی ہڈیاں جلا دیتے اور مشروب سے ایک پیالہ بھرتے اور اس میں خون ملادیے۔ باتی مزموں کووہ آگ میں جموعک دیتے۔اس کو ہرطریقے سے صاف کرنے کے بعد، وہ پیالے میں سے شراب کوسنبرے پیالے میں انٹریلتے اور آگ پر ڈالتے ہوئے بیروعا کرتے کہ وہ گنا ہگارکو قانون کےمطابق سزادیں گے اورآ بندہ مستقبل میں اگروہ گنامگاری مدد کر سکے تووہ دوبارہ ستون یر کا حی تحریر قانون کی خلاف ورزی نہیں کریں گے۔ نہ دوسری کی حکمرانی کریں گے اور نہ ہی اُس حكمران كے تالع مول مع جس نے ان كے والد يوسيدان كے قانون ، حكم كانتيل ندكى۔ان دى بادشاہوں میں سے ہرکوئی بیدعا کرتا۔اپنے لیے اور اپنے بعد میں آئے والوں کے لیے بھی۔ای وتت شراب لوشی اورای بیالے جس میں سے مندر میں شراب بی گئی ہوتی۔شراب بی کرمطس ہو جانے کے بعد، جب اندھرا ہوجا تا اور قربانیوں کی آگ شنڈی ہوجاتی وہ سب خوبصورت لباس زیب تن کرتے اور دات کوزمین پر بیٹھ کر ، قربانیوں کی سلگتی چنگار یوں پر ، جن پر انھوں نے حلف اُٹھایا ہوتا جب تمام آگ بجھ جاتی تو وہ فیصلہ دیتے اگر کسی کو دوسرے کے خلاف الزام ہوتا تو فیصلہ دینے کے بعد سے کی روشنی میں وہ الیک سنہری کولی پر سزاتح ریکرتے اوراے اپ لباس سے وقف کرتے اسے یادگار بنادیتے۔

اگرچہ بہت سے مختلف خاص قانون سے جو بہت سارے بادشاہوں کی مندر ہیں تحریروں کومتاثر کرتے لیکن ان ہیں ہے سب سے اہم تحریر پیتی کہ:''وہ ایک دوسرے کے خلاف بخصیار نہیں اٹھا کیں گے۔ وہ تمام ایک دوسرے کی مدد کریں گے۔ اگر کسی نے ان کے شاہ ی خاندان کا تختہ اُلئے کی کوشش کی اپنے آ باواجداد کی طرح وہ جنگ اور دوسرے مسائل ہیں متفقہاور مشتر کہ اتفاق واتحاد ہے مقابلہ کریں گے۔ بالاوتی اٹلس کے باسیوں کو حاصل تھی۔ بادشاہ کوان میں سے کی ایک کومزاموت دینے کا اختیار نہیں تھا۔ جب تک کہ اس معالم پر باوشاہ کو دس کی ایک کومزاموت دینے کا اختیار نہیں تھا۔ جب تک کہ اس معالم پر باوشاہ کو دس کی ایک ومزاموت دینے کا اختیار نہیں تھا۔ جب تک کہ اس معالم پر باوشاہ کو دس کی ایک عمایت حاصل نہ ہو۔

ای قدر کی وہ بڑی طاقت تھی جو خدانے اس اب گشدہ جزیرے کو عطا کر کھی تھی۔ اس قوت کو بعد میں درج ذیل وجو ہات کی بنا پر ہمارے ملک کے خلاف ہدایت دے دی گئی۔ جیسا کہ رسم خلاہر کرتی ہے۔ کئی نسلوں تک بیالوگ جب تک ان میں فطرت موجود رہی، وہ قانون کی پاسداری کرتے تھے اور خدا کے تھم کی تھیل کرتے ، جس کا وہ بڑی تھے۔ وہ ہر کھا ظامع عظیم اور تچی خصوصیات کے مالک تھے۔ شرافت اور عقل کے اشتراک کی خصوصیت کے حامل ائن لوگوں کی خاصیت تھی اور وہ آپس میں را بطے میں رہے ۔ وہ سچائی اور نیک کو ہر چیز پر مقدم رکھتے۔ موجودہ عالت کے بارے میں وہ بہت کم خاطر میں لاتے۔ سونا چاندی اور دو مرکی جائیداد اُن کے لیے حالت کے بارے میں وہ بہت کم خاطر میں لاتے۔ سونا چاندی اور دو مرکی جائیداد اُن کے لیے بوجہ تھا۔ نیڈو وہ آ ساکٹوں کے نئے میں مرہوث ہوتے اور نہ ہی وولت اخیس اپنے آپ ہے ب قالو کرتی ۔ وہ باوقار لوگ تھا ور جانج میں عزت اور وارافیل دو مرے سے دوئی دولت اور عزت میں اس خوبیوں کا اضافہ ہوتا جن کا ہم نے ذکر کیا ہے۔ لیکن جب سے عمل کے تسلسل سے اُن میں ان خوبیوں کا اضافہ ہوتا جن کا ہم نے ذکر کیا ہے۔ لیکن جب سے خوبیاں کم ہونا شروع ہوئیں اور فائی چیز وں نے ان کی جگہ لینی شروع کر دی اور آ فائی فطرت پر خوبیاں کم ہونا شروع ہوئیں اور فائی چیز وں نے ان کی جگہ لینی شروع کر دی اور آ فائی فطرت پر خوبیاں کم ہونا شروع ہوئیں اور فائی چیز وں نے ان کی جگہ لینی شروع کر دی اور آ فائی فطرت پر خوبیاں کم ہونا شروع ہوئیں اور فائی چیز وں نے ان کی جگہ لینی شروع کر دی اور آ فائی فطرت پر

انسانی فطرت نے بالادی عاصل کر لی تو ان میں یہ قیمتی صفات اور خوبیاں ختم ہونا شروع ہوگئیں لیکن وہ جواصل مجی خوشی کو جانچنے کی خصوصیت کے مالک نہیں تصفیقو وہ اس وقت بھی اپنے آپ کو عظیم مجھتے جب وہ غلط طاقت کے گرویدہ ہوتے۔

ڑیوں جو دیوتاؤں کا دیوتا تھا اور قانون کی حکمرانی کاعلمبردار تھا اور ایسی چیزوں کو جانچنے کی قوت مالک تھا اُس نے بید کیھتے ہوئے کہ بیٹظیم قوم انحطاط کی طرف بڑھر ہی ہواور اُس قوم کے لیے اس خیال سے کہ وہ شاید سزا ملنے سے سدھر جائے۔ تمام دیوتاؤں کو متبرک ترین جگہ پراکٹھا کیا تا کہ انحطاط کے شکارافراد کواس کی سزادی جاسکے۔



## بإرمينيدس

(Parmenides)

شركائے گفتگو:

مر (Glaucon)،

الفيلس (Cephalus)،

بالتحو وورس (Pythodorus)،

انی فون (Antiphon)،

زيو(Zeno)،

بقراط (Socrates)،

پارمیدس (Parmenides)، ارسطو (Aristoteles)

کفیلس ایک مکالے کو دہرانے کی مثل کررہا ہے جو کہ اس نے ایڈیمنٹس اور گلوکون کے سوتیلے بھائی انٹی فون کے ساتھ کیا تھا، اور اس نے بعض کلاز دمیدیا کے لوگوں کے سامنے بیان کرنا تھا۔

ہم اپنے وطن کلاز ومینیا (Clazomenae) سے انتھنٹر آئے تھے اورا ٹیمنٹس (Adeimantus) اور گارکون کو اگورا (Agora) میں ملے تھے۔خوش آ ندید کھیلس ، ایڈیمنٹس نے میرااستقبال کرتے ہوئے کہا۔ کیا میں آپ کی ایتھنٹر میں کوئی خدمت کرسکتا ہوں؟

اس نے بو چھا۔ جی ہاں۔ اس لیے میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ میں آپ سے ایک معاطے میں مدد کا طلب گار ہوں۔

وه کیاہے؟ اس نے پوچھا۔

میں آپ ہے آپ کے سوتیلے بھائی کا نام جاننا چاہتا ہوں جو کہ میں بھول گیا ہوں۔ وہ بالکل چونا بچہ تھا جب میں است کہ است کی کا نام است کی است کی است کہ است کی کا نام است کی کا نام است کی کا نام ک

جی ہاں۔اس نے کہااور میرے بھائی کا نام انٹی فون تھا۔لیکن آپ یہ کیوں پو چھنا چا ہتے تھے؟

میں آپ ہے اپنے ملک کے کچھ لوگوں کا تعارف کراؤں گا۔ میں نے کہا۔وہ فلفے ہے محبت کرتے
ہیں۔نا ہے کہ انٹی فون کسی پاکھو ڈورس کا ساتھی تھا جو کہ زینو کا دوست تھا۔اسے سقراط، زینواور پارمیدیڈس
کے درمیان کئی سال قبل ہونے والی گفتگو یا دہے۔ پاکھو ڈورس نے گئی باریباس کے لیے دہرائی ہے۔
پاکٹل ٹھیک!

توكيا بمين علة بين مين في بوجها-

یہ آسان نہیں۔اس نے جواب دیا۔جب وہ نوجوان تھا اُس وقت اُس نے اس کا گہرا مطالعہ کیا کین اب ان دنوں اُس کا ذبن دوسری سمت میں ہے۔اب اس کے خیالات بدل گئے ہیں۔اپ واوا کی طرح انٹی فون گھوڑوں سے وقف ہوکررہ گیا ہے۔لیکن اگر آ ب یہی جاننا جا ہے ہیں جس کا آ پ نے ابھی ذکر کیا ہے تو آ کیں چلیں اس کو تلاش کرتے ہیں۔وہ ملیعا (Melita) میں رہتا ہے جو کہ کا فی نزدیک ہے، وہ ابھی یہاں سے اپنے گھر کے لیے روانہ ہوا ہے۔

اس طرح ہم اُس کے گھر کے لیے روانہ ہوئے۔ وہ گھر پرہی موجود تھا۔ لوہار کورو کئے کے بعدائی نے اختیٰ فون کو اپنے آنے کا مقصد بیان کیا۔ انٹی فون نے جھے پُر انا جانے والا معلوم کر کے سلام کیا۔ کیونکہ اے میری پہلے ہونے والی وہ ملا قات یاد آگئ تھی۔ ہم نے اسے گفتگو کو دہرانے کے لیے کہا۔ پہلے تو وہ اس نے کے لیے تیار نہ تھا اور اس نے جوالے دے کر مشکلات کا اظہار کیا لیکن بالا خروہ اس پر تیار ہوگیا۔ اس نے ہمیں بتایا کہ یا تھو ڈورس نے اسے زینواور پارمینیڈس کی وضع قطع کے بارے میں بتایا تھا۔ وہ استیمنر آئے تھے اس ملک کے بڑے تہوار بیٹا تھیدیا (Panathenaca) کے موقع پراس نے بتایا کہ اُس وقت پارمینیڈس کی عمر 65 سال تھی۔ بڑھا ہے کہ جوائی میں عمر 65 سال تھی۔ بڑھا ہے کہ جوائی میں عمر 65 سال تھی۔ بردھا ہے کہ جوائی میں عمر 65 سال ہوگی۔ وہ لہا مضبوط خوبصورت شکل کا مالک و کیھنے میں نظر آتا تھا۔ بتایا جاتا ہے کہ جوائی میں پارمینیڈس کو اس سے پیارتھا۔ اس نے کہا کہ وہ پاتھو ڈورس کے ہمراہ دیوار کے باہر سرامیکس (Ceramicus) برمیز سے باہر سرامیکس وقت کئی دوسرے لوگ میں شخرے، جہاں سقراط جو کہ اُس وقت بہت جوان آدی تھا، آئیس ملئے آیا۔ اس وقت کئی دوسرے لوگ بھی اُس کے ساتھ تھے۔ وہ وہ زینو کی تھے۔ بودہ انتھ تھے۔ جو وہ ایستر کے دورے کے دوران کہلی باراپ ساتھ کے دور وہ نے تھے۔ جو وہ ایستر کی دورے کے دوران کہلی بار اپنے ساتھ کے دور وہ کے ارب میں جاننا چاہتے تھے۔ جو وہ ایستر کے دورے کے دوران کہلی بار اپنے ساتھ کے دور وہ کے اس میں بور سے سے سے کھر سے ان خودائ وقت پڑھ کر سائیس، جب بیار سے میں جاننا چاہتے تھے۔ جو وہ ایستر کو در سائیس، جب بیار سے میں جانیا جانے تھے۔ جو وہ ایستر کے دور سے کی دوران کہلی بار اپنے ساتھ کے دور کے کے دوران کہلی بار اپنے ساتھ کے دران کہلی بار اپنا جاتا ہے۔ در دیون کی تھر کی بار سے میں جانیا جاتا کہلی بار سے میں جو در سائیس، جب بیار کی میں جو در ان کھر سائی بیار کی سائی ہو کی در سائیس بیار سے میں جو در سائیس ہوں کی کھر کی بار سے میں جو در سائیس ہوں کی بیار کے میں در کی کھر کی کی در سے کی

پارمینیڈس موجود نہ تھا۔ جب پارمینیڈس ارسطواور پانھو ڈورس کے ہمراہ اندر داخل ہوا اُس وقت زینونے اپنی تحریریں پڑھنے کا سلسلہ تقریباً مکمل کرلیا تھا۔ اس لیے انھوں نے گفتگو کا تھوڑ ابعد میں سنایا جانے والا بقیہ حصہ سنا جو پاکھو ڈورس نے زینوسے یہ پہلے ہی سن رکھا تھا۔

جب تحریری پڑھنے کا سلسلہ کمل ہوگیا تو ستراط نے درخواست کی کہ پہلی گفتگو کا پہلاحصہ دوبارہ پڑھاجائے۔اس نے کہا کہ بید ہرایا گیا تو ستراط نے پوچھا کہ زینواس گفتگو ہے آپ کا کیا مطلب ہے۔ کیا آپ کااس سے بیمطلب ہے کہا گر بہت زندہ چیزیں کافی ہیں تو اس میں مما ثلث اور غیر مکسال دونوں ہونا تا گزیر ہیں۔اییانہیں ہوسکتا مکیاں غیر مکسال نہیں اور غیر کیسال مکسال نہیں ہے۔

> کیاآپ کامیو قف ہے۔ سقراط نے پوچھا۔ بالکل یمی مرادہے۔ زینونے جواب دیا۔

اگر غیر کیمان، کیمان نہیں ہوسکا اور کیمان، غیر کیمان نہیں تب آپ کے مطابق کی چیز کے بہت رارے وجود نہیں ہو سکتے۔ اس میں غیر ممکنات شامل ہوں گا۔ ریجو پچھآپ نے کہا، کیا اس کا اس کے علاقہ مجمی کوئی متعمد ہے، موائے اس کے کہ آپ اس کو فلط شابت کرنا جا ہتے ہیں کہ کی چیز کے بہت سارے وجود ہوتے ہیں اور میہ جو آپ نے گفتگو میں تقتیم پیش کی اس میں ہر چیز کے بارے میں اس جوالے سے ملیحدہ شبوت فراہم کرنا ہے۔ کیا آپ نے کی چیز کے بہت سارے وجود ہونے اور نہ ہونے کے بارے میں جو بحث کی ہے۔ اس سے آپ کی کیا میر مراد ہے۔ کیا ہیں نے آپ کو بیجھنے میں فلطی کی ہے۔

نہیں۔زینونے کہا۔آپ نے میرامقصد مجھ سمجھا ہے۔ میں جان گیا۔

پارمیدیش ، سقراط نے کہا۔ زینوآ پ سے نہ صرف اس جنم فیں دوئی کرنا پسند کریں گے بلکہ اپ
دوسرے جنم میں بھی ان اپنی تحریروں میں اس کور جج دیں گے۔ دہ دہ بی بات کرتا ہے جوآ پ دوسرے طریقے
سے کرتے ہیں اور اس بات کا یقین کرے گا کہ دہ جو ہمیں بتار ہا ہے دہ کوئی ٹی چیز ہے۔ آ پ کے لیے نظموں
میں دہ کہتا ہے کہ سب مجھ ایک ہے اور اس کے نا قابل تر دید ہوت موجود ہیں اور دہ دوسری طرف یہ کہتا ہے کہ
بہت زیادہ موجود نہیں ہیں۔ اس کے حوالے سے دہ شخو تی اور مدلل ہوت مہیا کرتا ہے۔ آ پ وصدت کی تقددیت
کرتے ہیں دہ ایک سے زیادہ جمع کی نفی کرتا ہے۔ اس طرح آ پ دونوں دنیا کو ید دھوکا دیتے ہیں کہ آپ کوئی
میں سے اکثر کے
میں جو ہم میں سے اکثر کے
میں جو ہم میں سے اکثر کے
میں بات کررہے ہیں حالا نکہ آپ ایک ہی بات کررہے ہیں۔ یؤن کی بلندی ہے جو ہم میں سے اکثر کے
میں بات کررہے ہیں حالا نکہ آپ ایک ہی بات کررہے ہیں۔ یؤن کی بلندی ہے جو ہم میں سے اکثر کے

ھے میں نہیں آئی۔

جی ہاں ستراط۔ زینو نے کہا۔ لیکن اگر چہ آپ اس طرح اس بات میں نجیدہ ہیں جیسے کوئی سپارٹا

کے باشدوں جیسا جھا کش نشان پانے کے لیے کی کے قدموں کا پیچھا کرتا ہے۔ آپ بات کے پیچھے متعمد کو نہیں سبجھتے جو کہ ورخقیقت مصنوئی نہیں ہے جیسا کہ آپ تصور کر سکتے ہیں۔ جس بارے میں آپ نے بات کی، وہ ایک اتفاق تھا۔ اس میں کی بڑے متعمد کا ظہار نہیں تھا اور نہ ہی دنیا کو دھو کا دینے کا کوئی نجیدہ ارادہ۔ یکا تو سے کہ میری ان تحریری ان تحریری کے دلائل کوان سے بچانا تھا جو اُس کا نداق اُڑاتے تھے اور اس کے دلائل سے مختلف اور متفاوت ان کی افذ کرنا چاہتے تھے۔ میرا جواب کی خیالات کا عل تھا۔ جن کے حملوں کو میں نے مؤثر انداز میں ان پر ہی روکر دیا کہ ان کا کی وجود کا مفرو ضرزیا وہ احقانہ بات گئی تھی۔ میرے اُستاد کا جذبہ جوانی کے دنوں میں میرے لیے کتاب لکھنے کا باعث بنا۔ لیکن کی نے یہ کتاب جرائی۔ اس لیے میرے باس کوئی رستہ باتی نہیں دہا کہ کیا جائے کئیس ۔ تا ہم یتر جریں لکھنے کا اصل متعمدا یک بوڑ ھے آ دی سراط۔ دوسرے الفاظ میں جیسا کہ میں کہ رہا تھا کہ آپ کا خیال ہر لحاظ ہے اس بات پر آپ فور کرتے دکھائی نہیں و سے ستراط۔ دوسرے الفاظ میں جیسا کہ میں کہ رہا تھا کہ آپ کا خیال ہر لحاظ ہے ایک ہے۔

میں بھتا ہوں ستراط نے کہا۔ آپ کی بات بڑی حد تک قابل تبول ہے۔ لیکن مجھے بتا کمیں ذینو۔

کیا آپ مزید بیٹیں سوچے کہ اس میں ازخود کیاں کا تخیل موجود ہے اور ایک اور تخیل غیر کیاں کا ہے جو

کیاں کا تضاد ہے اور ان دونوں میں۔ آپ میں اور دوسری تمام چیزوں میں جس میں ہم کئی وجود کا نظریہ

روئے کار لاتے ہیں۔ اس میں وہی چیزیں حصہ لیتی ہیں جو کیساں میں کا رفر ما ہوتی ہیں۔ اس لحاظ ہے ان

دونوں میں ایک درجہ اور طریقہ پیدا ہوجاتا ہے۔ جہاں تک وہ غیر کیساں میں حصہ لیتے ہیں تو اس سے

غیر کیساں کا درجہ سامنے آتا ہے اور ساری چیزیں کیساں اور غیر کیساں میں شامل نہیں ہونی ہوتیں۔ اس لحاظ

سے وہ کیساں اور غیر کیساں دونوں درجوں میں موجود ہوں گی۔ کیسی جران کن بات ہے؟

اب اگر کوئی شخص مکیاں کوغیر مکیاں ٹابت کرسکے یا یہ کدغیر مکیاں مکیاں بن سکتے ہیں تو میر کی سے رائے ہے کہ یہ جیران کن بات ہوگی لیکن سے بات کوئی غیر معمولی بات نہیں ہوگی زینو، کہ جو چیزیں مکیسال اور غیر مکیاں میں حصہ لیتی ہیں وہ ان دونوں کا تجربہ کرتی ہیں۔

نہ ہی بیکدا گرکوئی شخص بینابت کرے کہ سب بچھایک پر مخصر ہونے کے باعث ایک ہے اورای



ووران کی والے ایک سے زیادہ کیا ہے جرائی کی ہوت ہوگا؟ لیکن اگر وہ مجھ پر ہے ثابت کرے کہ ایک کی ایعنی ایک سے زیادہ ہیں یا کی ایک، تو ہے جرائی کی ہات ہوگی اور ایسانی دوسرے باتی بھی ہوں گے۔ ہیں سے من کر جران ہوں گا کہ فطرت یا تخیلات میں ازخود متضاد خصوصیات پائی جاتی ہیں لیکن جھے کوئی جرائی نہیں ہوگی اگر کوئی آ دمی ہے ثابت کرنا چا ہے کہ میں ایک ہوں اور زیادہ بھی۔ جب وہ ہے گا کہ میں کئی لیعنی ایک سے زیادہ ہوں تو اس سے اس کی مراد ہے ہوگی کہ میرکی وائیں اور بائیں اطراف ہیں، ساسنے اور بیجھے، او پر اور ینجے، میں اس سے انکار نہیں کرسکتا کہ اس میں، میں ہر لحاظ سے شریک ہوں۔ جب وہ دو مرس کا طرف ہے ثابت کرنا چا ہے کہ میں ایک ہوں تو وہ کے گا کہ میر سے سات حصوں کو یکھا کر کے جھے ایک بنا دیا گیا ہے۔ اس کحاظ سے میں ایک ہوں۔ ودوں صورتوں میں وہ اپنا معاملہ ثابت کرتا ہے۔ اس طرح اگر کوئی کے ہیکڑی، پھر اور و وسری چیزیں ایک ہوں۔ ودوں صورتوں میں وہ اپنا معاملہ ثابت کرتا ہے۔ ای طرح اگر کوئی کے ہیکڑی، پھر اور ودرس کی بین وہ ہیں تو ہم تسلیم کرتے ہیں کہ وہ گئے۔ وہ بعیداز قیاس نہیں بلکہ بچ کہ در ہا ہوگا۔

تاہم اگر جیسا کہ میں نے ابھی تجویز کیا، کی نے اخذ کرنا ہے کہ ایک، کئی، کیساں، غیر کیسال،
ساکن، ترکت، ایک جیسے تخیلات نہیں اوران میں انفرادیت اور ملاپ موجود ہے تو مجھے جیرائی ہوگ ۔ آپ ک
سنتگواس جھے کی عکاسی کرتی ہے ۔ زینو، اصل روح میں لیکن جیسے میں کہدر ہاتھا کہ میں بہت جیران ہوں گا کہ
اگر کو کی ابنی رائے میں وہی بیچیدگی اور مشکلات محسوں کرے جو آپ نے ظاہری چیزوں میں دکھائی ہے۔ جب
ستراط بول رہاتھا پاتھو ڈورس نے سوچا کہ پارمینیڈس اور زینو گفتگو کے مختلف مرحلوں سے خوش نہیں تھے لیکن
مخراجی وہ کمل توجہ سے بات سن رہے تھے اور اکثر ایک دوسرے کو دیکھتے اور مسکراتے جیسا کہ وہ اس گفتگو کے
تحریف کررہے ہوں جب اس نے دلائل کمل کر لیے۔ پارمینیڈس نے اپنے تاثر اے کوان الفاظ میں بیان کیا۔
ستراط میں تعریف کرتا ہوں کہ آپ کا ذہن فلفہ کی طرف مائل ہے۔ جمھے یہ بتا کمیں کہ کیا یہ
ستراط میں تعریف کرتا ہوں کہ آپ کا ذہن فلفہ کی طرف مائل ہے۔ جمھے یہ بتا کمیں کہ کیا یہ

خیالات میں امیاز اور ان چیزوں میں جواس کی شریک ہیں، کے بارے میں خیالات میں فرق آپ کا اپناہے خیالات میں امیاز اور ان چیزوں میں جواس کی شریک ہیں، کے بارے میں خیالات میں فرق آپ کا اپناہے اور کیا آپ کا یہ خیال ہے کہ کیسا نیت کا ایک اور تخیل موجود ہے جواس تخیل سے مختلف ہے جو ہماری قدرت میں ہے۔ایک اور کئی اور دوسری چیزوں کے حوالے ہے جن کا ذکر زینو نے اپنی گفتگو میں کیا ہے؟

میراخیال ہے۔ ایسے خیالات موجود ہیں۔ سقراط نے کہا۔

پارمیدیس نے بات کوآ مے بوھایا۔ تو کیا آپ خوبصورتی، اچھائی، نیکی اور دوسری اس طرح ک

چیزوں کے بارے میں کمل خیالات کی وضاحت کریں گے۔ جی ہاں۔اس نے کہا۔ جھے کرنی چاہیے۔

کیا آپ آ دی کا ہم ہے اور دوسری انسانی مخلوقات کا آگ اور پانی کے بغیر، خیال پیش کریں گے۔ میں اکثر بے نتیجہ رہتا ہوں۔ پارمینیڈس کہ اسے جھے شامل کرٹا جا ہے یا کہ نہیں۔ آپ ان چیزوں کے بارے میں بھی کوئی فیصلہ نہیں کر پائیں گے جن کے ذکر پر انسی آتی ہو۔ میرامقصدان چیزوں سے ہے جن میں بال ، مٹی، گروجوکہ معمولی اور عارضی ہیں۔

کیا آپ فرض کریں گے کہ ان میں ہرایک کا اصل چیز سے مختلف تخیل ہے۔ جس کی سے ہمارا رابطہ ہوتا ہے یانہیں ہوتا۔

یقینائیس۔ سراط نے کہا۔ ظاہری چیزیں ایسی ہیں ہیں جیسی وہ ہمیں دکھائی دیتی ہیں۔ بجھے ڈرلگا ہوتا ہے کہ ان کے بارے میں کوئی مفروضہ قائم کرنا ہے ہودگی کے مترادف ہوگا۔ اگر چہ بعض اوقات میں کئل ہوتا ہوں اور سوچنا شروع کر دیتا ہوں کہ تخیل کے بغیر کوئی چیز موجو ذہیں ۔ لیکن پھر جب میں نے بیہ ہو تف لے رکھا ہے تواس خیال سے فرار حاصل کرتا ہوں ۔ کیونکہ مجھے ڈرلگتا ہے کہ اس سے میں احمق بن کی اتھاہ گہرا ئیوں میں گرسکتا ہوں اور اس سے میرا وجود ہی ختم ہوجائے گا۔ اس سے میں اپنے اس خیال کی طرف لوٹ جاتا ہوں جس کا میں نے ابھی ذکر کیا ہے اور میں ان خیالات ہی میں مقیدر ہتا ہوں۔

ہاں، ستراط، پارمینیڈس نے کہا۔ یہی وجہ ہے آپ ابھی تک جوان ہیں۔ اگر میں غلطی نہیں کر ہاتو

ایک وقت آئے گا کہ آپ کا فلسفہ پرعبور ہوگا اور پھر حقیر ترین چیز کو بھی کم ترنہیں سمجھیں گے۔ اس عمر میں آپ

آ دمیوں کی رائے کو وزن وینے پر مائل نہیں۔ لیکن میں یہ جاننا چاہوں گا کہ کیا پچھا دراک ہیں جس کی تمام
چیزیں ان میں شامل ہوتی ہیں اور وہ اپ نام اخذ کرتی ہیں۔ مثال کے طور پر وہ اس لیے ایک جیسی ہوتی ہیں
کہ وہ ایک میکسانیت کا مظاہرہ کرتی ہیں۔ اس طرح بڑی چیزیں بڑی بن جاتی ہیں اور پُرکشش وخوبصورت اور
انساف برخی اپنی ان صفات کی بنا پر ہی خوبصورت، پُرکشش اور انساف بن جاتی ہیں وہ انساف اور خوبصورتی کی حامل ہوتی ہیں۔

جی ہاں یقیناً ستراط نے کہا: میرا یہی مقصد ہے۔ تب ہرایک فردسارے یا جزوی خیال میں اپنا کردارادا کرتا ہے۔ کیا شمولیت کا کوئی اور طریقۂ کار



بمي ہوسكتا ہے؟

ایانیں ہوسکا۔اس نے کہا۔

تب کیا آپ کا خیال ہے کہ سارا خیال ایک ہوتا ہے اور ایک ہونے کی وجہ ہے بہت ساروں میں ہرایک میں موجود ہے۔ پارمینیڈس کیوں نہیں۔ ستراط نے کہا۔ کیونکہ ایک اور وہی چیز مختلف انفراد کی اشیا میں ای وقت مجموع طور پر وجود میں آئے گا۔ اس لیے اپنے آپ سے علیحہ ہوں گے۔ لیک خیال دن کی مانند ہر جگہ ایک ہوگا جو ہر جگہ ایک ہی وقت میں مختلف جگہوں میں ایک ساہی رہتا ہے اور بیٹل جاری ہے۔ اس طرح ایک خیال ہر جگہ ہرایک وقت میں ایک ہی جیسا ہی ہوگا۔ میں آپ کی کو ایک ظاہر کرنے کے اختیار کیے گئے طریقہ کارکو پیند کرتا ہوں۔ آپ کا کہنے کا یہ مقصد ہے کہ اگر میرے ساتھ کی لوگ ختی میں موجود ہوں تو سب مل کرایک کی نمایندگی کریں گے۔

کیاآپکایہ مقدنہیں ہے۔

میری سوج یمی ہاور کیا آپ یہ پوچھیں گے کہ تشق میں ہرایک شامل ہوتا ہے یا اس کا ایک حصہ اور مختلف جھے مختلف آ دمیوں کا اظہار ہیں؟

جس كاآب في بعدين ذكركيا

وہ بات درست ہے۔ تب سقراط۔ خیال ازخود قابل تقسیم ہے اور جو چیزیں اس میں شامل ہیں ان کا ایک ،صرف ایک حصداس میں شامل ہوگانہ کہ سارا خیال ان میں سے ہرا یک میں مکمل طور پر موجود ہوگا؟ یہ قابل تقلید لگتا ہے۔

كياآ پ يكهنا جا بين گستراط، كه خيال حقيقت مين قالمي تقسيم كيكن تب بهى ايك بى رہتا ہے؟ يقينا نہيں ۔اس نے كہا۔

فرض کریں کہ آپ عظمت اور کی بڑی چیزوں کوتھیم کردیتے ہیں۔اب اس میں ہر حصدا پی بڑائی ک خوبی کی بنا پر بڑا ہے۔لیکن میکمل بڑے پن ہے کم ہے۔کیا میہ بات قابل فہم ہے؟ نہیں۔

کیا ہر برابر چیز ،اگراس میں برابر جھے کا مالک ہوتو وہ دوسری چیز جس کا حصہ بھی اس جتنا ہو، اس کے برابر ہوگی ؟

نامكن\_

یا فرض کریں کہ ہم ہے کی ایک کے پاس ایک چھوٹا حصہ ہے۔ چونکہ بیا یک حصہ ہے تو یہ برا ہوگا۔ اگر میہ برا ہوگا جس کے ساتھ چھوٹے جھے کا اضافہ کیا گیا ہے تو پہلے سے برانہیں ہے۔

یر تنی احقانہ بات ہے۔

تبستراط کس طرح خیالات میں ساری چیزیں کیے شمولیت کریں گی۔اگر وہ جھے یا کمل طور پر شمولیت کرنے کے قابل نہیں ہیں۔ در حقیقت اس نے کہا آپ نے ایک ایساسوال پوچھاہے جس کا جواب دینا آسان نہیں۔

> ۔ خوب پارمینیڈس نے کہا۔ پھر آپ دوسرے سوال کے بارے میں کیا کہیں گے؟ دوسرا کون ساسوال؟

میراخیال ہے کہ جس انداز میں آپ کو ایک چیز کے بارے میں رائے دی گئی ہے، وہ ای طرح ہے۔آپ کی بڑی چیزیں دیکھتے ہیں۔ جب آپ اخیس دیکھتے ہیں تو وہ سب چیزیں آپ کو ایک نظر آتی ہیں۔ اس طرح آپِ عظمت کوایک جھتے ہیں۔

بالكل درست كها يسقراط في كها\_

اگرآپ اس بات کواپ ذہن میں بڑی چیزوں اورعظمت کے بارے میں اس سوچ کو پھلنے پھو لنے دیتے ہیں اوران کامواز نہیں کرتے تواس سے کوئی دوسری عظمت سامنے ہیں آئے گی، جو ان سب کاذر لید ہو؟

بیالیابی دکھائی دےگا۔

پھر برتری اورعظمت کا ایک اور خیال مکمل بڑائی سے بالاتر پیدا ہوتا ہے۔اس طرح انفرادی چیزیں جواس میں حصہ لیتی ہیں۔تب ان سے بالاتر ایک اور چیز جس کی وجہ سے بیساری چیزیں بردی ہوں گی۔اس طرح ہر خیال ایک کی بجائے لامحد و دطور پر بڑھتا جلا جائے گا۔

لیکن شایدادراک نہیں صرف خیالات کے ساتھ ایسا ہوگا۔ ستراط نے پوچھا، اور ہمارے ذہن کے سوااس کا کوئی وجود نہیں ہوتا۔ پارمیدیڈس ہرایک معاملے میں خیال ایک ہی ہوگا۔ یہ لامحدود ضرب کا تجربہ کرنے کی کوئی بات نہیں ہوگا۔

كياانفرادى خيال ايے بھى ہوسكتے ہيں جوكى كے خيالات نه ہوں۔

نامکن اس نے کہا۔

خیالات ضرور کی چیز کے ہوں گے؟

-01

کس چیز کے،جس کا وجود ہے یا کہبیں۔

ال كى چزكے، حس كاكوئي وجود ہو-

يكوكى واحد چيز نبين مونى عائي جس كاخيال سب سينسلك موتاب ايك قتم يا فطرت كامون

3:14?

-0403.

كياكونى جے أيك مجها جاتا ہا درسب ميں ايك مو، وه ايك خيال نہيں ہے؟

اس سے دوبارہ فرار ممکن نہیں ہے۔

پھر پارمینیڈس نے کہا کہ ہردوسری چیز خیال میں حصہ لیتی ہوتاں ہے آپ کی بیرمرادنہیں ہوگی کہ ہر چیز خیالات پر بنی ہے اور یہ کہ تمام چیزیں سوچتی ہیں یا بیکہ وہ خیالات ہیں لیکن ان کے اپنے خیالات نہیں ہوتے ؟

پارمیدی بعد میں پیش کیا جانے والا نقط نظر پہلے والے کے مقابلے میں معقول نہیں ہے۔میری رائے میں خیال کا فطرت میں ایک مقررہ طریقہ ہے اور ای طرح دوسری چیزیں ان جیسی ہیں۔ان میں مماثلت ہے۔ دوسری چیز وں کا خیال میں شمولیت سے کیا مراد ہے۔کیاان میں مماثلت ہے؟

لیکن اگرفروخیال کی مانند ہے تو کیا خیال فردجیمانہیں خیال کی فردے مماثلت ہے۔جوایک جیسی چیز ہے۔اسے دوسری جیسی نہیں سمجھا جاسکتا۔

ناممكن

جب دوچیزیں ایک جیسی ہوں تو آخیں ایک ہی خیال کی عکای نہیں کرنی جا ہے۔ انھیں کرنی جا ہے۔

اورجو ان دوثوں میں مماثلت بیدا کرے، وہ ایک خیال ہے۔

قبيناً.

پھر فرد خیال اور خیال فردنہیں ہوسکتا۔ پچھ میکسانیت کے بارے میں مزید بحث سامنے آتی رہے گ۔اگریہ کی دوسری چیز جیسی ہوگی تو اس سے ہمیشہ نئے خیالات جنم لیس گے۔خیالات اس سے مماثکت کے حامل ہوں مے جواس میں شامل ہوتے ہیں۔

بالكل درست-

پھریہ نظریہ کہ دوسری چیزیں مما ثلت کی بناپر یکسانیت میں حصہ لیتی ہیں،ہمیں چھوڑ ناپڑے گااور بحث کا کوئی اورطریقہ کا راختیار کرناپڑے گا۔

بياليادكها كي ديتاب\_

کیا آپ نے دیکھاستراط کہ خیالات کے کمل ہونے کی تقید بین کرنا کتنا مشکل کام ہے۔ جی ہاں در حقیقت ایسا ہی ہے۔

مزید مجھے یہ کہنے دیجے کہ انجی جب آپ مشکل کا ایک معمولی ساحصہ سمجھے ہیں جو اس بات میں مضر ہے،اگر ہر چیز کوایک خیال تصور کیا جائے جو دوسری چیز وں میں حصہ لے۔

كيامشكل ب؟اس في كبار

اس میں کئی مشکلات ہیں لیکن سب ہے بردی مشکل ہے کہ اگر کوئی تخالف ہے بحث کرے کہ ان خیالات کو جیسا کہ ہم کہ رہے ہیں نامعلوم رہنا چاہے تو کوئی اس کو بیٹا بت نہیں کرسکتا کہ وہ غلط ہے۔ جب تک کہ جوان کے وجود کی نفی کرے وہ براے علم ،خوبیوں اور ذہانت کا مالک ہو۔ اس کے علاوہ سخت محنت طلب اور طویل کام کرسکتا ہو۔ وہ غیر مطمئن رہے گا اور اس بات پرضد کرے گا کہ ان کے بارے میں جانا نہیں جا سکتا۔ آپ کی اس سے کیا مراد ہے۔ یارمینیڈس، سقراط نے کہا۔

ستراط میں پہلی بات میں وچنا ہوں کہ آپ یا کوئی اور جواعلیٰ ترین کے وجود کو ثابت کرے وہ اس کو تشلیم کرے گا کہ میہ ہم میں موجو دنہیں ہوسکتا۔

نہیں ۔ سقراط نے کہا۔ اس طرح یہ مطلق نہیں ہوگا۔

درست اس نے کہا جب ادراک ایک دوسرے سے تعلق کی بنا پر ہوں تو انھیں باہمی تعلق کی بنا پر جانچا جاتا ہے ادران کامما ثلت سے کوئی سروکار نہیں ہوتا۔ یا نھیں جو پھی کھی کہا جائے جو ہمارے کر ہیں ہیں

اوران ہے ہم نام حاصل کرتے ہیں۔ جب ہم ان میں شرکت کرتے ہیں۔ چیزیں جو ہمارے کرہ میں موجود ہیں تو ان کا بھی نام ہے یا ان کا آپس میں ایک دوسرے سے تعلق ہے نہ کہ ان خیالات ہے جن کے ان کے ساتھ وہی نام ہیں۔ بیآپس میں تعلق رکھتے ہیں نہ کہ اُن سے اِن کا کوئی تعلق ہے۔

آپ کا کیامطلب ہے۔سقراط نے کہا؟

میں اپنا مطلب اس طرح بیان کردہا ہوں۔ پارمینیڈس نے کہا۔ ایک مالک کا ایک غلام ہے۔ ان وونوں کے تعلق میں کوئی چیز مطلق نہیں ہے۔ بیسادہ ایک آ دی سے دوسرے آ دی کا تعلق ہے۔ لیکن اس میں ایک خیال آ قا کا بھی موجود ہے جو کہ غلامی کے خیال سے ماخوذ ہے۔ ان نظر توں کا ہمارے ساتھ کوئی واسطہ نہیں اور نہ ہی ان سے کوئی تعلق۔

ان كاواسط باجم آليل مك محدود ب-كياآب مير مطلب كومجه كالع بين؟

ال سقراط نے کہا۔ میں آپ کا مطلب مجھ کیا ہوں۔

ندكم مرى مراد مطلق علم برمطلق سياجواب؟

يقنأ!

برتم كامطلق علم برتم كمطلق وجودكو جواب ده بوكا؟

-0/13.

ليكن علم جوجمين حاصل ہے۔ وہ اس كے كوجواب دہ ہوگا جو كئے ہم ركھتے ہيں۔ اى طرح ہرتم كاعلم

برقتم کے وجود کے لیے جواب ہوگا۔

یقینا، لیکن خیال بذات خود، جیسا که ہم تتلیم کرتے ہیں، ہمارا ملکنہیں تھااور نہ ہی اے حاصل کر

سكتے تھے۔

نہیں۔ہمنہیں کر کتے تھے۔

پركوئى ادراك، خيال مارى علم مين نه تفار كيونكه ما رامطلق علم مين كوئى حصه نه تفا؟

میں فرض کرتا ہوں نہیں۔

مطلق فطرت یااس کی اقسام مطلق علم کے ادراک معلوم کی جاسکتی ہیں؟

-U/U.

اورہم نے علم کاادراک حاصل نہیں کیا۔ نہیں۔

تب خوبصورت اورا جھے کی فطرت بزات خوداور دوسرے خیالات جن کو ہم فرض کرتے ہیں دہ ہمیں معلوم نہیں؟

بیالیادکھائی دےگا۔

میں خیال کرتا ہوں کہ انھی اس کا عجیب متیجہ۔

بەكياسې؟

کیا آپ کہیں گے یانہیں کہ اگر مطلق علم کی مانندکوئی چیز ہے توبیل ہے کہیں زیادہ بہتر ہوگا۔

ایے بی ساکن اور حرکت کے بارے میں ہے۔

10/3.

ا رعلم من مطلق شركت كا ماخذ كوئى چز ب توخدا ب زياده كى كودرست علم نبيل بوگا-

يقينار

پر کیا خدامطلق علم کامالک ہونے کے ناطے، قدرتی چیزوں کے بارے میں جانتا ہے۔ م

كول نبير)؟

اس لیے ستراط، پارمیدیڈس نے کہا کہ ہم نے پہتلیم کیا ہے کہ خیالات، انسانی چیزوں کے تعلق میں مؤثر نہیں ہیں۔ نہ ہی انسانی چیزوں کا ان سے کوئی تعلق ہے۔

ان كاتعلق النيئ النيخ دائر ع تك محدود ب\_

ہاں۔ پشلیم کیا گیاہے۔

اورا گرخدا کو کمل اختیار ہے اور کمل علم ہے تو اس کا اختیار ہم پر حکمرانی نہیں کرسکتا ہے اور نہ ہی ہمارا ہمارے بارے بین اے کوئی آگا ہی ہے۔ بالکل اس طرح جیسے ہمارا اختیار خدا تک مؤ ثر نہیں ہے۔ نہ ہی ہمارا علم اس آفاتی کسی چیز کے بارے بیں جانتا ہے۔

اس مساوات کی بناپر دیوتاؤں کا ہم پر کوئی اختیار نہیں نہ وہ ہمارے مالک ہیں، نہ وہ آ دمیوں کے بارے میں جانتے ہیں۔ یقینا۔ ستراط نے کہا: خدا کوعلم سے محروم کرنا بدی ہے۔

ستراط، پارمیدی نے کہا کہ یہ چندایک مشکلات ہیں، جن میں ہم بھنے ہوئے ہیں اگر خیالات حقیقت میں موجود ہیں اور ہم ان میں سے ہرایک کو مطلق انفاق (unity) قرار دیے ہیں۔ وہ جو کو کی ان کے خلاف کہا جائے ،سنتا ہے، ان کے وجود ہی کو تشکیم کرنے سے انگار کرے گا۔ اور اگر بیضر ورموجود ہیں وہ کے گا کہ ان کے بارے میں لاعلم ہونا انسان کے لیے ناگز پر ہوگا اور اس کی کوئی وجہ ہوگی۔ جیسا کہ ہم کہدر ہے تھے کہ ان بارے میں لاعلم ہونا انسان کے لیے ناگز پر ہوگا اور اس کی کوئی وجہ ہوگی۔ جیسا کہ ہم کہدر ہے تھے کہ اس بارے میں مطمئن کر نا ہوا امشکل ہوگا۔ ایک آ دمی یہ سوچنے کی قابلیت کا حامل ہونا چا ہے ، اس سے قبل کہ وہ میں جان سے کہ ہر چیز کی قیم اور مطلق وجود ہے۔ اب بھی ہیں بات قابلی ذکر ہے کہ وہ جو ان چیز وں کے بارے میں دوسروں کو بارے میں دوسروں کو کھا سے گا۔

یں آپ سے اتفاق کرتا ہوں پارمیدیڈس، ستراط نے کہااور جو کچھتم کہتے ہووہ میرے ذہن میں پوری طرح موجود ہے۔

اوراب بھی سقراط، پارمینیڈس نے کہا، اگر کوئی ان چیز وں پرغور کرے اور مشکلات کی طرح چیز وں
کے اور اک کو بھی مستر دکر دے اور بیتلیم نہیں کرے کہ بیا نفرادی چیز کا اپنا مخصوص اور اک ہوتا ہے، جو ہمیشہ
ایک اور یکساں ہوتا ہے۔ اس کے پاس ایسی کوئی چیز نہیں ہوگی جس پراس کا ذہن تھہر سکتا ہو۔ اس طرح وہ وجوہ
کی توے کو کمل طور پر تباہ کر دے گا۔ جیسا کہتم مجھے اس پرخصوصی توجہ دیتے ہوئے محسوس ہورہ ہو۔
لیکن پھر فلے فیما کیا ہوگا؟ کیا ہمیں اس کو تسلیم کر لینا چاہیے کہ تخیلات ہمیں معلوم نہیں۔

مجھاس وقت یقیناً اس کاحل دکھا کی نہیں دے رہا۔

ہاں، پارمیدیوس نے کہا، میرا خیال ہے کہ یہ چیز اس سے بیدا ہوتی ہے۔ ستراط خوبصورتی،
انساف، اچھائی اور خیالات کے بارے میں آپ نے بغیر مناسب ترتیب کے بیان کرنے کی کوشش کی۔ جب
آپ اپ دوست ارسطوکواس بارے میں بیان کررہ تھے تو آپ کی کمزوری کو میں نے محسوں کیا ہے۔ فلفہ
کی طرف آپ کا جو نقط نظر ہے وہ یقینا عظیم اور آفاقی ہے۔ لیکن بات کو بیان کرنے کا احتقانہ انداز جے عموماً
فضول سمجھا جاتا ہے، آپ کواس بارے میں ماہر ہونا چاہے۔ آپ جوان ہیں، بی آپ سے نی جائے گا۔
اس مشق کی کی اصلیت کیا ہے؟ یارمیدیوس جس کی آپ ابھی سفارش کررہے ہیں۔

وہ جو آپ نے زینو کو استعال کرتے سا۔ ای وقت میں آپ کو یہ کہنے پرخراج تحسین پیش کروں م کہ آپ نے وکھا کی دینے والی چیزوں میں پیش آنے والی مشکلات کو جانچنے میں کی دقت کو آٹر نے نہیں آنے ویا، یابات کو اس انداز میں بیان کرنے میں کو کی دقیقہ فروگز اشت نہیں کیا، سوائے تخیلات کے بارے میں۔ باں۔ کیوں کہ جھے یہ بیان کرنے میں کوئی مشکل پیش نہیں آئی کہ نظر آنے والی چیزیں بکساں اور غیر بکساں ہیں اور شاید کی چیز کا تج رسکریں۔

بالكل درست - پارمينيڈس نے كہا، كين ميرا خيال ہے كدآ پكوا يك قدم آ مے جانا جا ہے اوراس مغروضے نكنے والے متتج پر ہى غور ندكر يں بلكدان نتائج كے بارے بيں بھى غوركر يں جواس مغروضے كو تتليم ندكر نے سے سامنے آئيں گے۔

> اورووآ پ کے لیے ابھی بھی اچھی تربیت ہوگ۔ آپ کااس سے کیامطلب ہے؟اس نے پوچھا۔

واربات كري ك\_تبين آپ كوبېتر مجه سكول كا\_

ایسا کام میری عمر کے آ دمی پر عائد کرنا ایک مشکل اور شجیدہ مسئلہ ہے۔ جب آپ کریں گے زینو۔ ستراط نے کہا۔

زینونے اس کا جواب مسکرا کردیا۔ آئیں پارمیدیٹرس کو ہماری درخواست خود کرنے دیں۔ جو یہ کہنے میں بالکل سچاہے کہ آپ کو کام کی نوعیت کے بارے میں مشکل سے بچھ آگا ہی ہوگ ۔ جو آپ اس پر عائد کر رہے ہیں اگر ہمارے ساتھ اورلوگ بھی ہوتے تو انھیں اس بارے میں بھی نہ کہتا۔

یالیاعوان نہیں ہے کہ ہرکوئی اس عمر میں استے بڑے جمعے کے سامنے اچھے انداز میں پیش کرسکے۔ زیادہ ترلوگ اس بات ہے آگاہ نہیں ہیں کہ ساری چیزوں کے ذریعے ترتی کرکے اصل بچے اور شعور کو پایا جاسکتا ہے۔ اس لیے پارمیدیوس میں ستراط کی استدعا کی جمایت کرتا ہوں کہ میں وہ عمل سن سکوں جو میں نے طویل عرصہ نے ہیں سنا۔

جب زینو نے یہ بات کہہ لی تو پائتھو ڈورس نے انٹی فون کی گزارش کے مطابق کہا کہ اس نے اور ارسطونے اور وہاں موجو دسب لوگوں نے پارمیزیڈس سے عمل کی مطلوبہ مثال دینے کی التجا کی۔ میں انکارنہیں کرسکتا۔ مارمیزیڈس نے کہا۔

تاہم اب میری حالت ابیکس (Ibycus) کی طرح ہے جواپی مرضی کے خلاف بڑھا ہے میں محبت میں گرفتار ہوگیا۔ اس نے اپنے آپ کو دوڑ میں حصہ لینے والا تھا۔ وو دوڑ کے انجام کے خوف سے کا نپ رہا تھا۔ یہ اس کا اپنے لیے استعارہ تھا۔ میں خوداس خیال سے خوفزدہ ہوں کہ جھے اس کے لیے الفاظ کے کس سمندرسے گزرنا پڑے گا۔

لین مجھاس سے گزرنا ہے۔جیسا کہ زینونے کہا کہ مجھے یہ کام کرنا ہوگا۔ہم اکیلے ہیں۔ میں کہاں سے بات شروع کروں۔ کیا میں اپ آپ سے شروع کروں اور اپنا مفروضۂ پیش کروں اور نتیجہ اخذ کروں جو کی ایک کے ہونے یا نہ ہونے کے فرض کرنے سے فکل سکتا ہے۔ زینونے کہا۔ضرور کرنا ہے۔

جھے جواب کون دےگا؟اس نے پوچھا۔ کیا میں سب ہے کم عمر کو تجویز کروں۔وہ مشکل پیدائہیں کرےگا وروہ ی کہے گا جووہ سوچتا ہے۔اس کے جوابات مجھے دم لینے کا موقع فراہم کریں گے۔ آپ کی مراد جھے ہے، کیا؟ پارمینیڈی، ارسطونے کہا۔ ہیں سب سے کم عمراور آپ کی خدمت کے لیے حاضر ہوں۔ جھے پوچیس میں جواب دوں گا۔ پارمینیڈی نے بات آ مے بڑھائی۔ آگرا یک ہے توایک بہت سارے نہیں ہوسکتے؟

نامکن\_

پھرایک کے حصفہیں ہوسکتے اوراس لیے یہ پوراکمل نہیں ہوسکتا۔اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ حصر کمی ممل کا حصہ ہوتا ہے۔کیاایا نہیں ہے؟

-U/3.

ادر کمل یا پوراکیا ہے؟ کیا بدو ہیں ہے جس کا کوئی حصد پورانہیں ہونا چاہا؟

يقينا

تب كسى بهى صورت ميں \_ايك حصول برمشمل موگا- دونوں صورتوں ميں ايك بورا يا حصول بر

مضمل ہونے کی بنایر؟

يقنأ بوكا

كى بھى صورت بل ايك كى مول كاورايكنيں؟

- 3

لكناس يقينا الاكبونا جابياور كنبين؟

اليابوناجاي-

تب اگرایک نے ایک بی رہنا ہے توبہ پورایا کمل نہیں ہوگا اوراس طرح اس کے حصنہیں ہول گے؟ جنہیں۔

لیکن اگراس کے حصنبیں تو اس کی نہ تو ابتداء نہ وسط ،اور نہ ہی اختیام ہوگا۔ یہ یقیناً اس کے

جھے ہوں گے؟

درست.

لیکن دوباره ابتداا دراختام هر چیز کی حدود بین؟

يقينار

ب اگر کسی چیز کی ابتدایا اختیام نہیں ہے تو بیدا محدود چیز ہوگا۔

جي بال-لامحدود-

اس لیے بنے ہے شکل ہوگی ۔ بینہ توسیر تھی اور نہ ہی گول ہوگی۔

ليكن كيون؟

کونکہ گول وہ چیز ہے جس کے آخری حد کے تمام نقاط مرکزے برابر فاصلہ پر ہوں گے۔

-0/3.

اورسدھی وہ چیز ہے جس کے مرکز پراس کے آخری صدودایک دوسرے کوکا غیس۔

3-

بجرایک کے حصے ہوں گے اور یدئی ہوں گے۔اگریددائرے پاسیدھے کی بھی شکل میں موجود

بول-

يقنأ

لکین حصے نہ ہونے کی وجہ سے بینہ تؤسیدھا ہوگا اور نہ ہی گول۔

درست \_

اس فطرت پرمنی ہونے کی بناپریہ کسی جگہ نہیں ہوسکتا۔ بینہ تو کسی دوسرے میں اور نہ ہی اپنے آپ .

میں ہوسکتا ہے۔

ایے کیے ہوسکتانے؟

کیونکہ اگریکی دوسرے میں تھا تو اس کے اندرہوگا اورائے فی مقامات پر چھوئے گا۔

لکین وہ جوایک اور نا قابل تقسیم ہے اور دائرے کی شکل میں ہو، وہ کی جگہوں پڑمیں چھوتا۔

يقينانهيں۔

ليكن اگردوسرى طرف ايك اپ آپ ميس تفاتويكى دوسرى چيز مين نهيس بلكه اپ آپ ميس بى

-692

یہ کہنا ہے کہ اگر میصرف اپنے آپ میں ہے۔ تو کوئی اس میں موجود نہیں ہوسکتا جس میں وہ موجود

ندبو

المكن-

لین اگر کوئی چیز دوسری کواپنے اندر رکھتی ہے توبیاس مے مختلف ہوگی جوموجود ہے۔ ایک جیسی مذتو کے کہ کرکتی ہیں اور نہ ہی فورا کسی مصیبت میں مبتلا ہو کتی ہیں ،اگرالیا ہے توالیک ،ایک نہیں دوہوں گے۔

-&

برايك كهين بين موسكا، ندتواني آب من نددوسرول من-

- ينين

مزیرغور کریں۔وہ جس کی ایس فطرت ہوہ یا دہ حرکت پاسکون کی حالت میں ہوسکتا ہے؟ سرین

كول تبين-

كونكدا كركوني ايك حركت مين تفار تويرس جكه مين حركت كرك كاياس كى فطرت تبديل مورا كر

بدائك متم كاحركت -؟

10/3.

ایک جب بیتبدیل موتا ہاورا ہے آ ب تک محدود موتا ہو دم یدایک نہیں موسکا۔

ينيس كرسكا \_ يدايي حركت نيس كرسكا جوفطرت كاتبديلى ع؟

صاف بات باليانيين ب-

كياايك كى حركت اين جكه بربوكتى -؟

ثايد-

لكن اگرايك اين جگه حركت كرتا ب توات دائر سياايك جگه سه دوسرى جگه حركت نهيل كرنى

طي؟

اے کرنی جاہے۔

اوروہ جودائرے بیں حرکت کرتا ہے۔اے مرکز میں ضرور رکنا جا ہے اور جومر کز کے گردگھومتا ہے۔ اس کے جھے مرکز سے مختلف جھے ہوں گے۔اگر کی چیز کا مرکز نہ ہواور نہ ہی جھے تو بیمر کز کے گردنہیں گھوم

یکتے۔

نامكن.

لین ایک کی حرکت، جگہ کی تبدیلی سے مشروط ہے۔ شاید، اگر میہ بالآخر حرکت کرتا ہے۔ کیا ہم نے میہ پہلے نہیں کہا کہ میر کی چیز میں نہیں ہوسکتا۔

-U

تباس کا وجود میں آنا ابھی بھی زیادہ ناممکن ہے۔کیا پینیں ہے۔ میرانہیں خیال کیوں؟ اس لیے کہ جو چیز کسی میں وجود میں آتی ہے تو وہ کسی دوسری چیز میں نہیں ہوسکتی۔نہ ہی اس سے باہر ہوگی آگر پہلے ہی اس میں موجود ہو۔

يقينانبيل -

جوکوئی دوسرے میں وجود میں آئے اس کے ضرور جھے ہونے چاہئیں۔اس صورت میں ایک حصہ ٹایداس میں ہوگا اور دوسرا دوسری چیز میں، لیکن جس کے حصنہیں، وہ کی ایک پڑئیں ہوگی، نہ کمل طور پر کسی چیز میں، نہ ہی کمل طور پر کسی چیز سے باہر۔

بالكل يح\_

کیاای میں ناممکنات کے زیادہ مواقع نہیں، جس کے حصے نہیں ہیں۔ کیاایک پورا کہیں وجود میں نہیں آ رہا۔ جب بید وجود میں نہیں آ سکتا۔ دونوں صورتوں میں، حصے یا کمل طور پر۔

صاف طور پرايابي ہے۔

تب یا یک جگدے گروگروش کی حرکت میں اپن جگد تبدیل نہیں کرتا۔

نه ای کی جگه جانے میں نه ای کی جگه داخل ہونے میں ۔ نه ای اپنے اندر تبدیلی رونما ہونے ۔۔

بالكل درست.

تب كى تم كى حركت كى صورت بين ايك نا قابل حركت ب-

نا قابل حركت \_

لین ایک سی چیز مین نہیں ہوسکتا، جیے ہم نے اس کی تقدیق کی ہے۔

جى بال بم نے ایسے بى كہا۔

تب یہ محاس جیے میں نہیں ہے۔

کیول نہیں۔

کونکدا گربیاس جیم یس ہو یہ یقینا کی چیز میں ہے۔

يفينا\_.

اور میں نے کہا کہ بیا ہے آپ میں نہیں ہوسکتا اور نہ ہی دوسرے میں ہوسکتا ہے۔ مالکل ہے۔

تباليك بهى اس جكه بين نبيس أوسكنا \_

سالسادكھائىنبىن دےگا۔

مجھی ہیں۔

ایک تب جیسے دکھائی دےگا، نہ تو سکون کی حالت میں ہے نہ ہی حرکت کی حالت میں۔

به یقینا ایسے ہی دکھائی دےگا۔

نہ ہی بیاپ آپ جیسا ہوگا، نہ ہی اپ آپ سے یادوسرے سے ختلف۔

اليے كيے ہوگا؟

اگراپے آپ سے مختلف ہو تو بدایک سے مختلف ہوگا اوراس طرح بیا یکنہیں ہوگا۔

بالكل يج\_

اگردوس بے جیسا ہوتو بیوہ دوسرا ہوگا نہ کہانے آپ پر۔

پەفرض كرلىن پھر بھى اس كى فطرت ايك جيسى نہيں ہوگا۔ بلكه ايك سے مختلف ہوگا۔

اس صورت میں بیدوسرے جیسی نہیں ہوگی ، یااپنے آپ سے مختلف نہیں ہوگی۔

ہنیں ہوگی۔

نہ بیہ دوسرے سے مختلف ہوگی، بیالک رہے گا۔ ایک کے کیے نہیں، بلکہ دوسرے کے لیے۔ دوسرے سے دوسرامختلف ہوسکتا ہےاورکوئی چیز نہیں۔

-E

تبالك اور الك دوسرا موكار

يقيني طور پرنهيں۔

اگرایک یا این آپ ہونے کی بنا پر- نداین آپ کی بنا پر، ندومرے کی وجہ سے دومرا ہوگاکی

دورى چرے-

رست!

نه ایک ایخ آب سے مماثلت رکھتا ہوگا۔

كينين-

اس لینہیں کہ جب ایک چیز کی دوسری چیزے مماثلت ہوتی ہے توبیایک ہوجاتی ہے۔

أس ميامرادي-

کوئی چرجوبہت ساری چروں جیسی موجاتی ہے۔وہ یقینابہت ساری چری موتی ہیں،ایک نہیں۔

مالكل يج-

لكن اگراك اور يكسال ميس كوئى فرق نبيس توبياك چزين جاتى ب-اس طرح جب بياك بن

جائے اس وقت بیاس جیسی ہوگا۔

يقينا

اگرایکان آپ سے مماثلت رکھتا ہو۔ توبیان آپ تک صرف ایک ہی نہیں توبیا یک ہوگا بھی

اورنبیں بھی۔

یقینایہنامکن ہے۔

اس کیے دوسرادوسرے سے مختلف نہیں ہوسکتا اور نہ ہی اپنے آپ سے مکسال-

تامكن\_

ایک نہ تو مکساں ہوسکتا ہے نہ دوسرا۔ دوسرے یاا پے آپ تعلق کی بنا پر۔

نہیں۔

ایک نەتۋاپئے آپ جېيىا موگانە دوسرے جىيىاا درنە بى اس سے مختلف-

کیول ہیں۔

کونکہ کیسانیت شکل کی مماثلت ہے۔

-U/B.

اور یکسانیت کی وحدت سے مختلف فطرت دکھائی گئی ہے۔

ایابی دکھایا گیاہے۔

لیکن اگرایک کی ایک ہونے سے علیحدہ علت ہے تو بیان طرح اثر پذریہوگا جیسا ایک سے زیادہ ہوں گے جو کہ ناممکن ہے۔

الكا .... الأ

مجرایک این آپ سے یا دوسرے سے اس طرح متاثر نہیں ہوگا۔صاف ظاہر ہے۔ ایسانہیں

-89

پھرمدندتوانے آپ جیسا، نہ بی کی دوسرے جیسا ہوگا۔

نہیں۔

نه بی بیدوسرے کی طرح متاثر ہوگا۔ بیایک سے زیادہ ہونے کی بناپر متاثر ہوگا۔

به بوگا۔

وہ جواپے آپ سے یا دوسرے سے مختلف انداز میں متاثر ہو، وہ خود سے اور دوسرے سے مختلف

ہوگا۔علتوں میں یکسانیت مماثلت ہوتی۔

بالكل درست\_

لین ایک جبیا کردکھائی دیتا ہے، بھی دوسرے سے متاثر نہ ہونے کی وجہ سے خود سے یا دوسرے

ے مختلف نہیں ہے۔

مجمى نهيں۔

بجرايك ندتو خوديا دوسر بيسابوگانه بى ان مختلف

بالكانہيں۔

اس فطرت کا حامل ہونے کے ناطے بیخودے یا دوسرے کے نہ تو برابر ہوگا نہ ہی غیر برابر۔

ایے کیے ہوسکتا ہے۔

کیوں کہ برابرمساوی پیالیش کا ہوگا۔

-&

ا کر کسی چیز یابوایا چھوٹا، بیأس سے بیایش میں بوایا چھوٹا ہوگا۔

-010

اگران چیز وں سے بڑایا چھوٹا جواس سے موافق ہوں توایک کی چھوٹے سے زیادہ پیایش ہوگی اور اس طرح یقینا اس سے کم جواس سے بڑا ہوگا۔

اوراییا ہی ان چیزوں کے بارے میں بھی ہوگا جواس سے موافق نہیں۔ایک کی پیایش اس سے بری ہوگی جوچھوٹا ہےاور بڑے سے چھوٹی۔

يقيناب

لیکن اس کے بارے میں کیا ہوگا جو بکسال نہیں ہوتیں یاان کی ایک می بیایش ہوتی ہے یا کوئی اور

چزیکماں ہوتی ہے۔

ناممكن\_

اورایک جیسی پیایش نہ ہونے کی دجہ سے برا رنہیں ہو عتی۔

ندتو خودے نہ ای دوسرے ہے۔

یا ہے ہی دکھائی دیتا ہے۔

مزید برآں۔ اگراس کی بیایش زیادہ یا کم ہوتو پیایش کے مطابق اس کے ٹی جزوہوں گے۔اس طرح واحد کسی صورت ایک نہیں ہوگا۔ بلکہ اس کے پیایش کے مطابق جھے ہوں گے۔

ورست

ادرا گریدایک بیایش کے ہوں توبیاس بیایش کے برابرہوگا۔

پرجى يەبرابرى كاحال نېيى دكھايا كيا-

يبي بات ہے۔

پھر سیجھی ایک کی پیایش میں اور نہ ہی زیادہ کی پیایش میں شریک ہوگا نہ ہی چھوٹے کی نہ بڑے نہ اپ آپ کی اور نہ ہی دوسرے کی پیایش سے اس کا کوئی واسطہ ہوگا۔

يقينا

خوب۔ کیا ہم یفرض کرتے ہیں کہ ایک کی چیز سے بڑایا چھوٹا ہوگایا اس کی عمر کا ہی ہوگا۔ کیوں نہیں۔

کیوں کہ جوعمر کے برابر عمر کا ہوگا ،اپ آپ سے یا دوسرے سے تو اس میں وقت کے لحاظ سے برابری ہوگی۔ جبکہ ہم نے کہا ہے کہ ایک برابری یا بکسانیت میں شریک نہیں ہوا۔

ہم نے ضرور یمی کہا۔

اورہم نے سیجی کہا کہ یہ غیر برابری اور غیر کیسانیت میں بھی اس نے حصہ نہیں لیا۔ بالکل یچ ۔

بھرایک جس کی اس طرح کی فطرت ہودہ کس سے چھوٹا بڑایا اس کے برابر عمر کا کیسے ہوگا۔ مسکسی طرح بھی نہیں۔

پھرایک اپ آپ سے یا دوسرے سے نہ تو بڑا ہوگا نہ چھوٹا اور نہ ہی اس سے برابر عمر کا ہوسکتا ہے۔ صاف طور پڑئیں۔

اس طرح ایک اس فطرت کا حال ہونے کے ناطے دقت سے متر اہوگا۔ وہ جو دقت سے متر انہیں ہوگا وہ ہمیشہ خو دسے بڑا ہور ہاہوگا۔

يقينابه

وہ جوبرا ہے۔وہ ضرور کی اُس چیزے برا اموگا جواس سے چھوٹی ہے۔

-&

پھروہ جوایے آپ سے بڑا ہوتا ہے، وہ اس وقت خود سے چھوٹا ہوجا تا ہے۔اگراس نے کی سے بڑا ہونا ہے۔

آپکاسےکیامرادے؟

میرامطلب بیہ کہ ایک چیز کو دوسری سے مختلف ہونے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ جو ہمیشہ اُس سے مختلف ہے۔ اگر یہ مختلف ہورہی ہے۔ مختلف ای رہے گا۔ کیکن وہ جو مختلف ہورہی ہے۔ مختلف ایک صرف وہ ممکن ہے۔ جو ہورہی ہے۔ وہ دائل ہے۔ وہ وہ ناگزیرے۔ وہ ناگزیرے۔

لین یقینا۔ بڑا چھوٹے سے مقابلتا مختلف ہوگا اور کسی دوسری چیز ہے نہیں۔

-&

پھروہ جواپنے آپ سے برا ہوجا تاہے، وہ ای وقت خود سے چھوٹا ہوتا ہے۔

-0403.

لیکن بیری ہے کہ بین تواپنے آپ سے چھوٹا اور نہ ہی برا ہوسکتا ہے۔لیکن اسے ہونا چاہیے اور ہوگا

اور ہوگیا ہوگا ای وقت اپنے آپ سے۔

ير پرناگزيے۔

وہ چیزیں جو وقت میں ہیں اور اس میں شریک ہوتی ہیں وہ اپنے آپ سے ہر صورت اس عمر کی ہونی جائیں۔ ہونی جائیں۔اور اس وقت وہ اپنے آپ سے بڑی اور چھوٹی ہوں گی۔

-43.

لكين اليك النعلتول مين خصه نبين ليتا\_

بالكل نهيں۔

پر سیکی صورت وقت می حصر نہیں لیتا۔ لین سیکی وقت میں نہیں۔

بحث ایے بی وکھائی دیتے ہے۔

خوب کین کیا" تھا" ، " ہوگیا" اور" ہور ہاتھا" گزرے ہوئے وقت کی نشان دہی نہیں کرتے۔

يقيناب

اوركيا" بوگا"، "بوجائى كا"، "بوكيا بوكا"متقبل كى نمايند كى نبيل كرت-

-0403.

اور 'نے'، ''ہوتائے''، زمانہ حال کی نشان دہی نہیں کرتے۔

يقينا

اوراگرایک وقت سے ممر اے۔ یہ می نہیں ہوا تھا۔ یا ہور ہا تھایا کی وقت تھایا اب ہوا ہے یا ہور ہا

إديا موكا اورندى اس كے مور با موكا يا موكا-

بالكل درست \_

یا ہونے کی شرکت کا اس کے علاوہ بھی کوئی طریقہ کا رہے؟ وہ کم ترہے۔

پھرایک بالکل نہیں ہے۔

بالكل نہيں ہے۔

تب ایک کاایک ہونے کی فطرت سے کوئی وجود نہیں ہے۔ اگریتھا اور اس نے ہونے میں حصرایا تو یہ پہلے ہی ہوگا۔

اگر بحث پریقین کیا جائے توایک تھا، نہے۔

-&

ليكن وه جس كاكوئي تعلق يا واسطينيس-

يقينا

پر کوئی نام نہیں۔ نہ ہی اظہار، نہ خیال، نہ ہی رائے اور نہ ہی اس کاعلم۔

يقينانبيں۔

· پھراس كونى تونام ديا گيا، نداس كا اظهاركيا گيا، ندرائ دى گئ - ندجانا جا تا ہے اور ندى كوئى اور چيز

جواس کوجان لے۔اس کے بارے میں بتایا گیا۔

اس ليجميل ضرورنتيجه فكالناحابي-

کیا یا ایک کے بارے میں سب درست ہوسکتا ہے۔

مراخیال ہے۔ نہیں۔

فرض کریں ہم دوبارہ اپنے اصل مفروضے کی طرف جاتے ہیں۔

آئیں دیکھیں مزید غور کرنے سے سوال کا کوئی نیا پہلوسا منے آتا ہے کہ نہیں۔

میں ایبا کر کے بڑی خوشی محسوں کروں گا۔

ہم کہتے ہیں کہ ہمیں تمام نتائج کو یکجا کرنا ہے خواہ وہ کچھ بھی ہوں جواس حیثیت کے بہتے میں

سامنة كيس الرايك كاوجودب، في بإن!

پھرہم ابتداے شروع کریں گے۔اگرایک ہے۔ یہ دسکتاہے۔

اور ہونے میں حصہ نہیں لیتا۔ بر

نامكن-

پھرایک کا وجود ہوگا۔ لیکن اس کا وجود ایک جیسانہیں ہوگا۔ اگر اس جیسا ہے تو یہ ایک کا وجود نہیں ہوگا نہ ہی ایک نے وجود میں حصہ لیا ہوگا۔

ایک کے دجود کی ترکیب،اس ترکیب کی مانند ہوگی کدایک صرف ایک ہے۔لیکن ہمارا مفروضہ یہ منس ہے کدایک صرف ایک ہے کہ نیس۔اگرایک ہے تواس کے بعد کیا آئے گا۔ کیا میں درست نہیں کہدرہا؟ مالکل درست!

ہارا کئے کامقصدیہ کے وجود کی وہ اہمت نہیں جوایک کی ہے؟

يقينا-

جب ہم ان کوجلدی سے ملاویتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ایک ہے۔ یہ بیہ کہنے کے مترادف ہے کہ بیہ "وجود کی شرکت" ہے۔

بالكل درست \_

آئیں ایک بار پھر پوچھیں اگرایک ہے تواس کے بعد کیا ہوگا۔ کیا یہ مفروضہ بیٹا بت نہیں کرے گا

كاكك كالى فطرت بكال كے تھے ہيں۔

ایے کیے ہے؟

اس طرح کداگر وجودایک کا ثبوت ہے۔اگرایک ہے ادرِایک کا وجود ہے۔اگر وجودایک ہے اور اگرایک اور وجود دونوں ایک نہیں ہیں اور ایک جسے ہم نے فرض کیا ہے وہ ہے۔ یہ پورانہیں ہونا جا ہے۔اگریہ ایک ہے اور اس کے تھے ہیں۔

يقينابه

کیا بیرب جھے ایک اور وجود ہیں تو سادہ طور پر بیا لیک'' حصہ'' کہلائے گا۔ لفظ حصہ لفظ ''سارے'' کاتعلق دار ہوگانہ

أتخرى والاجوكا

پرجوایک ہے وہ دونو ل سارااور حصول پر مشتمل ہوگا۔

يقينابه

پھرایک کے صے سے اگر میہ ہیں۔میری مراد ہے کہ وجو داورایک ہیں، کیا ان میں کوئی میہ بات لاگو کرنے میں ناکام ہوتا ہے کہ کیا ایک وجو دیا وجو دایک کو درکار ہے۔ ناممکن۔

ای طرح ہرائیک حصہ دونوں ایک اور وجود دونوں کا حامل ہوتا ہے۔اور کم از کم دوحصوں سے ل کر بنا ہے۔ یہی اُصول ہمیشہ کے لیے جاری رہتا ہے۔ ہر حصہ خواہ وہ کوئی ہو، اس میں ہمیشہ دو حصے موجو دہوتے ہیں۔وجود ہمیشہایک کوشامل کرتا ہے۔

ایک وجود کورای طرح کدایک ہمیشہ دومیں تبدیل ہوجا تا ہے۔

يقينا

اورالیابی ایک کے بارے میں ہے۔اگریہے۔یہ برصنے کے اس میں المحدود ہوگا۔

يقينا

آئیں ایک دوسرے رُخے اس پر فور کریں۔

ا كون عرزة ع!

ہم کہتے ہیں کمایک وجود میں ہونے میں حصہ لیتا ہے۔

الطرن ي-

104

اس طریقے سے ایک اگراس میں وجود ہے، تو بیکی میں بدل گیا ہے۔

درست\_

لیکن اب! آئیں ایک کواخذ کریں جس کے بارے میں جیسا کہ ہم کہتے ہیں۔ وجود میں شریک ہیں۔اس بات سے مادراسوچنے کی کوشش کریں کہ بید حصہ شامل ہوتا ہے، یا کہ وجودایک ہی ایک ہوگا یا گئے۔ ایک میراخیال ہے۔

آئیں دیکھیں۔ کیا ایک کا وجود ایک سے مختلف نہیں ہونا جا ہے، کیونکہ ایک وجود نہیں ہے، لیکن ایک کے طور پرلیا جائے تو صرف وجود کے طور پرحصہ لیتا ہے۔

يقينا

اگر وجود ہونا اور ایک، دو مختلف چیزیں ہیں۔ابیانہیں ہے۔ کیونکہ ایک صرف ایک ہے اور وجود مختلف۔اس لیے کہ وجود وجود ہی ہوتا ہے اور ایک سے مختلف ہوتا ہے۔وہ دونوں ایک دوسرے سے متضاد ہونے کے ناطے مختلف ہیں؟

يقيناب

كونكددوسراويانبين ب-ايك ياوجود كساته؟

يقينانين-

اوراس لیے جب ہم وجوداور دوسرے کولیں یا وجوداور ایک کو یا ایک ادر دوسرے کو ہرصورت میں ہم دوچزیں لیتے ہیں۔جن کو درست طریقے سے دونوں کہا جائے گا؟

ایے کیے ہے؟

اس طریقے آپ وجود کے بارے میں بات کر علتے ہیں؟

-040.

أوراك كالجمي؟

-0403.

ابہم نے ان دونوں کے بارے میں بات کی ہے۔

-0403.

خوب۔اور جب میں ایک اور وجود کی بات کرتا ہوں، میں دونوں کے بارے میں بات کرتا ہول۔

يقينا

اوراگر میں ایک کے بارے میں یا دوسرے یا ایک اور دوسرے سے متعلق بات کرتا ہوں تو دونوں کے بارے میں بات نہیں کرتا ہ

-U/J.

وہ جودونوں کہلاتے ہیں وہ دونہیں ہوں گے؟

دونوں چیزیں کیے ممکن ہیں۔ان میں سے ہزایک،ایک نہ ہو۔

نہیں ہوسکتا۔

اگرایک جوڑے کے انفرادی مشتر کہ طور پردو ہیں، وہ ایک بھی ہوگا۔

صاف ظاہر ہے۔

اگران میں ہرکوئی ایک ہے۔تو۔

كى ايك مين ايك كاضافه كرنے بيتين ہوجاتا ہے؟

1043.

تین طاق ہوتے ہیں اور دو جفت؟

يقينار

اگردو ہوں تو دوبار ہونے جاہئیں۔اوراگر تین ہیں تو یہ تین بار ہونے جاہئیں۔اگردوبارایک دو

في بين اور تين بارايك تين بناتي بين؟

يقينا

دواوردو بارای طرح تین أورتین بار ہوتے ہیں۔

بالكل درست\_

يبال بحر جفت كو جفت اور طاق كوطاق اوقات مين ليا گيا ہے، پھر جفت كوطاق اور طاق كو جفت

اوقات من ليا كياب

ئى ئىچكانە

اگریا ہے ہے۔ کیاایاعددے۔ جس کی ضرورت نہو۔

كوكي نبيل-

تب اگرایک ہے۔ تو عدد بھی ضرور ہونا جا ہے۔

ىيەرناچاپ\_

ليكن اگرعدد بين توكئ مول كے اور لامحدود كيونكه عدد لامحدود ب- اوروجود مين حصه ليتا ب-كيا

مين درست نبيس كهدر ما؟

يقينأر

اگرتمام اعداد وجود میں حصہ لیتے ہیں ،تو عدد کا حصہ بھی شمولیت کرے گا؟

-0/13.

پھر وجود کوتمام چیزوں میں تقسیم کر دیا گیا۔ کوئی چیزخواہ وہ کتنی جھوٹی یا بڑی ہواس سے خالی نہیں ہے۔ پیمفروضہ ہی نضول ہے، کیونکہ وہ جوموجود ہے وہ وجود سے کیسے خالی ہوسکتا ہے۔

كى طريقے تيس

یہ بوے چھوٹے ہرسائز میں منقسم ہیں اور ساری چیزوں سے زیادہ حصوں میں توڑے گئے ہیں۔

ان کی تقیم لامحدود ہے۔

3-

پھريہ بڑے حصول کا مالک ہے۔

جي بال،سب سيزار

کیاان میں ہے کوئی وجود کا حصہ ہے پانہیں۔

نامكن\_

اگریہ ہے اور طویل عرصہ سے بتویہ یقینا ایک ہونا جا ہے اور کوئی نہیں ہوسکتا۔

برواحد وجود کے ہر صفے سے مسلک ہے۔ یکی صورت ناکام نہیں ہوتا۔ کوئی بڑا ہویا چھوٹا، یا

اس كاكو كى بھى حصه ہو۔

3-

لین کیاایک ممل طور پرایک ہی دقت میں کی جگہ پرموجود ہوسکتا ہے۔

نہیں ۔ میں اس کا امکان نہیں سمجھتا۔

اگریکمل طور پرنہیں تو یہ منقیم ہے۔ کیونکہ یہ تمام حصوں پر شتمل وجود میں نہیں ہوسکتا جب تک ہے

منقشم ندہو۔

يج.

تجرمیں ہے کہ کر خلطی پر تھا کہ وجود کو بڑے حصوں میں تقشیم کیا گیا۔ کیونکہ بیا کیے زیادہ حصوں میں میں کیا گیا۔ بلکہ ایک کے برابر حصوں میں تقشیم کیا گیا۔ ایک بھی وجود کا خواہاں نہیں ہوا اور نہ ہی وجود ایک کالیکن دوحصوں کی بناپروہ برابرادرایک ساتھ موجود ہوتے ہیں۔

يقيناً، بيدرست ہے۔

ایک ازخود وجود کی بناپرتقسیم ہونے کے سبب پرجصوں میں منقسم ہے جو کہ لامحدود ہیں۔

درست ۔

مچرایک ہی کئی میں منقسم نہیں بلکہ ایک وجود ہے منقسم ہوکر کئی میں بٹ جاتا ہے۔

يقينأ\_

مزيديدكره يورے سے كے بيں جوكدايك ب-

يقينار

جى يىل يىشامل موتے بيل ده محدود --

يقينا

مجرایک اگراس کا وجود ب توبیایک ہے۔اس کے علاوہ کی جصے اور پورا بھی اور محدود ہونے کے

باوجودلامحددون

صاف طور پربیہ۔

اورمحدود ہونے کی بنایراس کی انتہا بھی ہیں۔

يقيناً-

اگرایک پورائے تواس کی ابتدااورا ختیام اور وسط ہوگا۔

کیاان کے بغیرکوئی چیز پوری ہوسکتی ہاوراگران تینوں میں ہے کوئی چیز کسی کو درکار ہوتو کیا وہ چیز

مکمل ہوگی۔

نہیں۔

تبایک ابتدا، وسطاورا ختیام ہوگا۔

اس كا ہوگا۔

مزيد برآ ل-وسط، اختتام اورابتدا سے ايك جيسے فاصلے پر ہوگا ورنہ بيدوسط نہيں ہوگا۔

-0403.

پرایک اشکال میں مرکوز ہوگا خواہ وہ متنظیل ہوں یا کول یادو کے اشتراک سے بننے وال شکل ہو۔

رست!

اگر بیمعاملہ ہے تو بید د نوں ایک اور دوسرے دونوں میں موجو د ہوگا۔

کے؟

يدهد پورے ميں شامل ب-اس سے با برنيس-

ورست

اور پورے بیل سب معے مؤجود ہوتے ہیں۔

-0403.

ایک سارے صول بر شمل ہے۔اس سے زیادہ نہ کم۔

بيل-

اورایک پورائے۔

نقنأ\_

اگرسارے مصے بورے میں موجود ہیں اور ایک ان سب پر مشتل ہے اور بیسب بورے میں شامل ہونے کے ساتھ ساتھ ایک ایک موجود ہے واس طرح ایک اپ آپ میں بھی موجود ہوگا۔

ىيدارىت س

لین پھر کی بھی ھے میں ساراموجود نہیں ہے، نہ ہی اجماعی طور پرسارے حصول میں، نہ کی ان میں سے کسی ایک ھے میں، کیونکہ اگر میرسب میں ہے توایک میں بھی ہونا چا ہیں۔ اگر میر کسی میں نہیں تو میرسب حسوں میں بھی نہیں ہوسکتا۔

کیونکہ کی ایک جھے میں،جس میں بیہوگا، وہ پورے کا ایک حصہ ہوگا۔ اگر سارااس میں نہیں تو بیہ

ان بين كيے ہوسكتا ہے۔

نہیں ہوسکتا۔ پیبیں ہوسکتا۔

نہ ہی پورا کچھ حصوں میں ہوسکتا ہے۔ کیونکہ اگر سارا کچھ حصوں میں تھا تو تھوڑے حصوں میں زیادہ ادگا۔ جو کہ ناممکن ہے۔

- 57

اگرساراندتوایک میں ہے، نہ ہی ایک سے زیادہ اور نہ ہی سارے حصوں میں تو بھریقینا کی اور چز میں ہوتا جا ہے یا کہیں بھی نہیں۔

يقيناب

اگر یہ کہیں نہیں تو یہ کچے بھی نہیں ہوگا۔لیکن پورا ہونے کے ناطے بید دسری چیز میں ہونا جا ہیے۔ مالکل درست۔

تبایک و بورے کے طور پرلیاجائے گا اور یکی دوسرے میں ہوگا۔

لکین تمام اس کے حصر اردیے جانے کے باعث بیائے آپ میں ہے۔اس لیے ایک ضرور

ایخ آب یں اور دوسرے میں بھی ہونا جا ہے۔

يقينا

پھرایک اس میں کا ہونے کے ناطے دونوں صورتوں حرکت ادر سکون کے لیے لازم ہے۔ کیسے؟

ایک ساکن ہے جبکہ بیان ہے۔ آپ میں ہے۔ ایک میں ہونے کی بنا پراوراس سے باہر نہ جانے کی بنا پر میای میں ہے جو کہ بیازخودہے۔

اوروہ جو ہمیشہ ایک ہے۔وہ ہمیشہ سکون کی حالت میں ہونا چاہیے۔

يقينا-

خوب اور کیا وہ جواس سے متضاد ہو، وہ جو ہمیشہ دوسری حالت میں ہوتا، وہ اس حالت میں نہیں ہوگا۔اگراس میں نہیں تو وہ حالت سکون میں نہیں ہوگا۔اگر سکون کی حالت میں نہیں تو بیر کت میں ہوگا۔ وسر

تب ایک ہمیشہ اپ آپ میں اس کے علاوہ دوسرے میں بھی ہوگا۔ بیسکون اور حرکت دونوں حالتوں میں ہونا چاہیے۔

صاف طور پر۔

پان آ پجیااوراس تعلف ایا سان سے میال اور غیر مکسال بھی ہوگا ایسا

اس کی پیچیلی حالتوں سے ہوتا ہے۔

ایا کیے ہے؟

یہ چزدوسری چیز کے لحاظ ہے اُس جیسی یا اُس سے مختلف ہے اگر نداس جیسی ندہی اس سے مختلف

ے، تب برارے کا ایک حصرے یا ایک حصے کا سارا ہے۔

صاف ظاہرہ۔

كيالياك إلى آك احدى؟

يقينانبين-

جب یا ہے آپ کے لحاظ سے حصہ نہیں ہو آپ سے مسلک نہیں ہوسکا کمل یاایک حصہ کے

طورير-

نېين ہوسکتا۔

اگرت بدندوسرا، ندسارا، ندائے آپ کاایک حدیثیں توبیائے آپ سے بکسال نہیں

بوناما ہے۔

يقىنا\_

پر،ایک چز جوکدایے آب سے دوسری جگمیں ہے۔اگریدازخودائی جگه پررہتی ہو بددوسری

جگه بین ہوگا۔

ا گھک۔

پھرایک کوایک ہی وقت میں ازخود اور دوسرے میں دکھایا گیا ہے۔اس طرح جیسے بید دکھائی دیتا

إدايكان آپ مختلف مولاء

ھک۔

خوب ا ارکوئی چزکی چیز مے مختلف ہوگ - کیابیاس مے مختلف نہیں ہوگ جواس سے مختلف ہے۔

يقينابه

کیادہ ساری چیزیں جوایک نہیں، وہ اس سے مختلف نہیں ہوں گا۔

يقينا

تبایک دوسروں سے مختلف ہوگا۔

ھيك ـ

ليكن غوركرين - كيامطلق بكسال اورمطلق مختلف أيك دوسر \_ مختلف نهيس؟

يقيناً مختلف ہيں۔

پركيا كيسال بهي دوسرول مين بوگايادوسرا كيسان مين بوگا؟

وہ نہیں ہوں گے۔

اگر دوسرائم کی کیسال میں نہیں۔ پھرکوئی چیز نہیں جس میں کیسال وقت کے سی لیم میں ہوگا۔اس

وقت چھوٹا کیساں میں ہوگا۔ کیابیدورست مبیں۔

-04

اگر دوسرا بھی بکسال میں نہیں تو یہ بھی کسی ایسی چیز میں نہیں ہوگا جوموجود ہے۔

ورست-

تبادوسراندتوایک میں ہاورندہی اس کے متضادمیں موجود ہوگا۔

يقيني طور پرنهيں۔

ایک متضاد ہونے کے ناطے ایک یاد دسرے سے مختلف نہیں تھے۔

نہیں۔

نہ ہی وہ اپنی وجوہ کی بناپرایک دوسرے کی ضد ہوں گے۔

وه كيے ہوسكتے ہيں۔

لیکن اگروہ مختلف نہیں اپنی یا دوسرے کی وجہ سے تو کیا وہ ایک دوسرے کی ضد ہونے سے مکمل طور پر

نہیں نے جائیں گے۔

وہ نے جائیں گے۔

پرایک کی ضدایک میں حصنہیں لے علی -ورنہ بیایک کی ضدنہیں ہوگی۔

نہیں ہوگی۔ می<mark>ہیں ہو</mark>گ

كياليك كي ضدايك كاحصه دوگ، ياايمانېيس موگار

ىيەنوكى-

اگرت برنقط نظر بایک اوراس کی ضرفخلف ہیں تو نہ تو ایک، نہ ہی پورا، ایک کا ضد کا حصہ ہوگا،

نه بی اس سے متضاد۔

نہیں۔

لیکن ہم نے کہا کہ وہ چیزیں جوایک دوسرے کا نہ تو حصہ بیں اور نہ ایک دوسرے کا کمل اور نہ ہی ایک دوسرے سے مختلف توبیا یک دوسرے جیسی ہوں گی۔

كياليابم نے كبا-

-U/C.

بحركيابم كبيل ك كرايك، ايك كي ضدكى بناپراس جيما موكار

آئي-سيكه لين-

تبدای آب ساوردوسرول جیسا براوران سے مختلف بھی۔

ينتجددكها كى ديتاب-

یاہے آ پاوردوسروں سے مکسال اور غیر مکسال جیسا ہوگا۔

ثايد-

جب ایک کودوسروں سے مختلف دکھایا گیا تھا تو دوسرے بھی ایک سے مختلف ہوں گے۔

-U/V.

اورایک دوسروں سے اس درجہ میں مختلف ہوگا اور دوسرے اس سے ای درجہ مختلف منہ وہ زیادہ نہ کم۔

چ۔

اگرندزیادہ ندکم تو پھر بیاک درج کے ہیں۔

-U/v3.

ای وجہ کی بنا پرجس کے سبب ایک دومروں سے مختلف ہے۔ اور دومرے اس انداز میں دومرے سے ۔ توایک دومروں کی اور دومرے ایک کی مانند متاثر ہوں گے۔ اس سے آپ کی کیا مراد ہے؟ میں اس کو بیان کرنے کے ناموں کا سلسلہ شروع کردن گا۔

آپایک چزکوکوئی نام دیے ہیں۔ جی ہاں۔

جب آپ اس کوایک بار لیکارتے ہیں۔ تو آپ اس چیز کو اُس نام سے ظاہر کرتے ہیں جواسے دیا گیا ہے۔ جب ایک سے زیادہ بار ظاہر کرتے ہیں تو کیا کی دوسری چیز کو ظاہر کرتے ہیں یا یہ بمیشدایک ہی چیز ہوگا۔ موگ جس کے بارے میں آپ بات کرتے ہیں۔خواہ ایک بارنام لیس یازیادہ باریدوہی چیز ہوگا۔

یقینایه وای موگی۔

اور کیادوسراایک چیز کودیا گیانام نہیں۔

يقينار

جب بھی آپ دوسرے کا لفظ استعال کرتے ہیں ایک باریابار بارتو آپ اس چیز کا نام لیتے ہیں جس کو بینام دیا گیاہے کہ اس چیز کوئییں جس کا کوئی نام دیا گیاہے۔

- &

جب ہم کہتے ہیں دوسرے ایک سے مختلف ہیں اور اس طرح ایک دوسروں سے مختلف تو دوسرے کے لفے کے لفظ کو دہرانا ہم اس فطرت کے بارے میں کہتے ہیں جواس نام سے منسوب ہے اور کی دوسرے کے لیے مہیں۔

بالكل يج

تبایک دوسرول سے مختلف ہے اور دوسرا جوایک سے مختلف ہے۔ تو لفظ دوسرا دونوں پرلا گوہوتا ہے۔ اور بیاس حالت میں ہوگا اور جوای حالت میں ہے، وہ یکسال ہے۔

پھروہ سب جس کی بناپرایک، دوسروں سے مختلف ہے۔ ہر چیز ہر چیز کی ہوگی کیونکہ ہر چیز ہر چیز

ھے مختلف ہے۔

درست\_

مزید برآں۔ کیساں غیر کیساں کی ضد ہے۔ جی ہاں۔ اور دوسرا کیساں سے مختلف۔

اور پھر يەلھىك ب-

ایک کودومروں سے مکسان دکھایا گیاہے۔

-U/J.

دوسروں سے میکسال ہونا دوسرول سے مختلف ہونے سے متضاد ہے۔

يقيناً-

دوسرے میں یہ مکسال دکھایا گیا تھا۔

-U/U.

غیر یکسانیت میں متضاد ہونے کے ناطے بیغیریکساں تھا۔ بیدوسرے بن کی علت تھی۔

-U/U.

يى چيزا نے غير مكسال بنائے كى وگر نه بيدوسرے كى ضربيس ہوگا۔

درست ـ

تب ایک دونوں، یکسال اور غیر یکسال ہوگا۔ غیر یکسال اس وقت تک جب تک بیدوسرے میں

موگااور يكسال جب تك كديد غير يكسال مين موگا-

جي ال- يدولائل شايداستعال كي جائي گ-

اوراس کے اور بھی دلائل ہیں۔

šħ

جب تک بیای انداز میں متاثر ہوتا ہے بیاس وقت دوسرے سے متاثر نہیں ہوسکتا اور دوسرے انداز میں متاثر نہ ہونا دوسرانہیں ہے، اور یکسال نہ ہونا کیسال ہے۔ لیکن جب تک بید دوسرول سے متاثر ہوتا ہے بید دسراہے اور مختلف انداز میں متاثر ہونا غیر یکسال ہے۔

یج\_

کیونکہ ایک دوسروں سے بکسال ہے اور دوسرے دوسروں سے ان دونوں اسباب میں سے کی سب کی بنا پریادونوں اسباب پریددوسروں سے بکسال اور غیر بکسال ہوگا۔

يقينا

ای طرح ازخود جیسا اور اس سے مختلف ہونے یا دونوں اسباب کی بنا پر سے مکسال اور غیر یکسال دونوں ہوں گے۔ ر

يقىناپ

پھرایک کتنی دریتک از خوداور دوسروں کوچھوسکتا ہے۔غور کریں۔

مين غور كرر بابول-

ایک کواس میں ہی دکھایا گیا جو کہ ممل تھا۔

ررست به

اوردوسرى اشيامس بهى؟

-0403.

جب تک بیدوسری اشیامیں ہے بیدوسری اشیا کوچھوے گا۔ لیکن جب تک بیا ہے آپ میں ہے بیانھیں چھونے کے قابل نہیں ہوگا اور صرف اپنے آپ کوہی چھوئے گا۔

صاف ظاہرے۔

تب نتیجہ یہ ہے کہ بید دنوں کوچھوئے گا۔

يہ چھوئے گا۔

لكن آپكان نظرك بارے مل كيا خيال م

كياجس نے دوسرے كوچھونا ہے، وہ أس سے جھاس نے چھونا ہے،آ گے نہيں ہوگا اور أس كے

زد کے جگه حاصل کرتاہ، جے پیچھوتا ہے۔

درست \_

پھراگرایک نے اپنے آپ کوچھونا ہے تواہے اپنے آپ ہے آگے موجود ہونا چاہیے اور اُس سے آگے جگہ حاصل کرنی چاہیے جس میں ہیہے۔

اس کوچاہے۔

اُس کا مطالبہ ہوگا کہ ایک دو ہونے چاہئیں اور بید دونوں ایک ہی وقت میں دوجگہوں پر ہونے چاہئیں ادر بیہ جب ایک ہے تو بھی نہیں ہوگا۔



نہیں۔

، پھرایک اپنے آپ کونہیں چھوسکتا اس سے زیادہ کہ بیددوحصوں میں تقسیم ہوسکتا ہے۔ نبد سے میں

نہیں ہوسکتا۔

نہ ہی بیدوسروں کوچھوسکتا ہے۔

كيول نبيس؟

اس کی وجہ بیہ ہے کہ جو دوسروں کو چھوئے گا وہ علیحدہ شکل میں ہونا جا ہے۔اوراس ہے آ گے جے اس نے چھونا ہے اور کو کی تنیسر کی دو کے درمیان نہیں ہو گئی۔

درست۔

دوچیزوں کے لیے ایک دوسری کوچھوٹالازم ہے۔

ايابي ہے۔

اوراگران دو ہے ایک تیسری کا موزوں ترتیب سے اضافہ کر دیا جائے تو اعداد کی گنتی تین ہوجائے گیاوراس طرح دوروابط بن جائیں گے۔

-43.

اور ہراضائی عددایک اضائی ربط بنائے گا۔اگراس کودیکھا جائے تو روابط عدداور گنتی سے ایک کم ہوگا۔ پہلے دواعدادل کرایک ربط بناتے ہیں۔اورای طرح تمام اعداد سے بننے والے ربط اعداد سے ایک کم ہول گے۔ پہلے اعداد کے بعد ہرعدد ہرایک دبط کے لیے اضافے کا ذریعہ۔

درست \_

اس طرح كوئى بھى اشياكى تعداد مو، ربط عدد سے ايك كم موگا۔

ورنست ب

ليكن اگر صرف ايك بى ہود دنبيں ، تو پھرر بطنبيں ہوگا۔

ريكيے ہوسكتا ہے۔

کیا ہم نہیں کہتے کہ دوسرے ایک سے مختلف ہونے کی بناپر ایک نہیں ہیں اوراس کے ایک میں کوئی

حصة بيں۔

ررست-

تباگران میں ایک نہیں توان کا کوئی عدد نہیں۔ یقیناً نہیں۔

پھر دوسرے نہ توایک ہیں نہ دو، نہ ہی اضیں کی عدد کے نام سے پکاراجا تا ہے۔ نہیں۔

پھرایک صرف ایک ہاور دو کا کوئی وجوز نہیں۔

صاف ظاہرے کہیں۔

جن اسباب كى بنا پرايك اسية آب كواور دوسرون كوچھوتا ہے اور نہيں بھى چھوتا۔

ورست۔

مزیدید کدکیاایک ازخوداوردوسرول سے برابر بھی ہےاورغیر برابر بھی۔

آپ کااس کیامرادے۔

اگرایک دوسرے سے بردایا چھوٹا تھا۔ یا دوسرے ایک سے بردے یا چھوٹے۔ وہ ایک اور دوسرے
(مختف) ہونے کے ناطے نہ بردے ہول گے نہ چھوٹے۔ اگران میں اپنی حیثیت کے علاوہ مساوات ہے تو وہ
ایک دوسرے کے برابر ہوں گے یا گرایک چھوٹا اور دوسرابردا ہے یا ایک بردا اور دوسرا چھوٹا۔ ان میں سے جوکوئی
بردانے وہ بردا اور جوچھوٹا ہے وہ چھوٹا ہوگا۔

يقينا

تب بیددوخیالات ہیں۔ بڑا اور چھوٹا۔ کیونکہ اگر وہ نہ ہوں تو وہ ایک دوسرے سے مختلف نہیں ہو سکتے ہیں اور نہ ہی موجودہ حالت میں۔

وہ کیسے ہوسکتے ہیں۔

کونکہ اگر چھوٹا پن ایک میں موجود ہے توبیہ یا تو پورے کمل میں یا کمل کے ایک حصے میں ہوگا۔ یقینا۔

سلے فرض کریں۔ کہ بیا بیک اور ایک ہی وقت میں ایک کے ساتھ بوھے گا۔ بیاس میں ایک شامل

صاف ظاہرے۔

اگریدایک کے ساتھ بڑھے گا توبیایک کے برابر ہوگا۔ اگرایک اس میں شامل ہوگا توبیایک سے

-69114

يقينأ

لیکن کیا چھوٹا پن کی چیز کے برابر یا بڑا ہوسکتا ہے اور یہ بڑے پن یا مساوات کے کر دار کا مالک ہوتا ہے۔اس کا اپنا کا منہیں۔

نامكن-

پرچھوٹا بن ایک کے پورے میں نہیں ہوسکا لیکن اگر کی صورت ہے تو اس کے ایک جے میں

- Red .

-0/03.

لین یقیناً سارے مصین نہیں۔ کیونکہ اس سے پورے کوشکل سامنے آئے گی۔ یہ جس مصین اس سے بڑایا برابر ہوگا۔

يقيناب

ب چھوٹا بن کی چیز میں نہیں ہوگا خواہ وہ حصہ ہویا مکمل۔ نہ بی کو کی چیز چھوٹی ہوگ ۔

درست

نہ ہی بڑا بن ایک میں ہوگا۔ کیونکہ اگر کی چیز میں بڑا بن ہوگا توبید دوسری چیز سے بڑی ہوگی اور بیہ بھی اس وقت جب جھوٹے کا کوئی وجو دنہیں۔ اگر ایک بڑا ہے تو اس کو بڑھنا جا ہے۔ تاہم بیناممکن ہے۔ اس صورت میں جب چھوٹا بن سرے سے موجود ہی نہیں۔

ورست-

لیکن مطلق بڑا بین مطلق چھوٹے بین سے بڑا ہے اورای طرح چھوٹا بین بڑے بین سے چھوٹا ہے۔ بالکل صحیح۔

تب دوسری چزیں ایک سے بردی یا چھوٹی نہیں۔ اگر بردا بن یا چھوٹا بن موجود نہیں۔ نہ ہی چھوٹا بن موجود نہیں۔ نہ ہی چھوٹے بن یا بڑے بن کا ایک ہے بردایا چھوٹا ہونے کی استطاعت ہے۔ ان کاصرف باہمی واسطہ۔ کوئی

چيز براي يا چھوٹی نہيں۔

اگران کامتقابل نبیں۔

يقينانبيں۔

تب اگرایک نہ بڑا ہے نہ چھوٹا تو نہ دوسرے سے بڑھے گا اور نہ دوسرے اس سے آ گے جا کیں گے۔ یقینا نہیں ۔

اوروہ جوند بر متا ہے نہ بر صنے دیتا ہے۔ اس دجہ سے برابر ہونا چا ہے۔

بالكل\_

یا ایک کے اپ آ پ تعلق کے والے سے بھی درست ہوگا۔

بڑے پن اور چھوٹے پن سے ممر اندتوبیہ آ کے بڑھے گا اور نہ ہی دوسرے کوالیا کرنے دے گا۔

بلكدياني آپ برابر موگا-

يقينا

تبایک دونوں ازخوداوردوسروں سے برابرہوگا۔

بالكل ايے بی -

اوراب بھی ایک بیان آپ میں ہونے کے باعث بیان سے گھرا ہوگا۔اوراپے آپ میں

شامل ہونے کے باعث اپنے آپ سے براہوگااور چھوٹا بھی ہوگا۔ اس طرح بیر زااور چھوٹا بھی ہوگا۔

يە بوگا ـ

اب کوئی چیزایی نہیں ہو عتی جوایک اور دوسروں میں شامل نہ ہو۔

بالكل نبيس-

لكن يقينا جوچز بوه كهين ضرور بوني جابي

-570

لیکن جو کسی چیز میں ہے وہ کم اور وہ جس میں یہ ہوگ وہ بڑا ہوگا۔ کسی دوسرے طریقے سے کو کی چیز اس میں شامل نہیں ہو کئی۔

3!

چونکہ کوئی چیز ایک اور دوسرول سے مختلف نہیں۔اور وہ جو کسی چیز میں ہونے جا ہمیں، کیا وہ ایک ووسرے میں نہیں ہونے جا ہمیں۔ایک دوسرول میں اور دوسرے ایک میں ۔اگران کا کوئی وجودہے۔ روساف طاہرہے۔

لیکن اگرایک دوسروں میں ہے تو دوسرے ایک سے بڑے ہوں گے۔ کیونکہ ان میں ایک ہوتا ہے لیکن دوسروں سے چھوٹا ہوگا اگر دوسرے ایک میں ہیں تو ایک ای اُصول کے تحت بڑا ہوگا اور دوسرے ایک سے چھوٹے ہوں گے۔ سے چھوٹے ہوں گے۔

یج!

تبایک خودے اور دوسروں سے بردااور چھوٹا ہوگا۔

صاف ظاہرے۔

اگریہ بڑا چھوٹا اور برابر ہے تو یہ برابر کم اور بڑی پیالیش کا حامل ہوگا۔ اگراس کی پیالیش ہوگی تو اس کے جھے بھی ہوں گے۔

يقنار

اگریبرابر، کم زیادہ پیالش اور تقسیم کا حال ہے توبیعددی لحاظ ہے بھی کم، زیادہ برابر ہوگا۔

ای طرح ای آپ اوردوسروں سے برابر بھی ہوگا۔

یے ہے؟

یان چروں سے زیادہ پایش کا حامل ہوگا جواس سے تجاوز کرتا ہے اوراس سے جو برابر ہے یااس

ے کم۔

درست ـ

اورائے آپ سے بڑااور چھوٹااور برابر ہونے کے ناطے یہ برابر چھوٹے اور بڑوں کے برابر ہوگا۔ اگراس کی بیایش ہواں کے جھے بھی ہوں گے۔

ای کے ہوں گے۔

ادرائ آپ سے برابر ہونے کے باعث بیائ آپ سے برابر ہوگی اور ای طرح بیم اور

زیادہ بھی۔

اس کا دوسری چیزوں سے یہی تعلق ہوگا۔ اگر بیان سے برا ہوتان سے عدد میں زیادہ ہوگا۔ اگر چھوٹا ہے تو تعداد میں کم ہوگا۔ اگریہ برابر ہے تو دوسری چیزوں کے ساکڑے کیا ظے، بیان سے تعداد میں برابر

مزيد برآن \_ اگرجيماك يدوكهانى دےگا۔ايك دونون اپنے آپ سے اور دوسرى اشياسے تعداد كاظے برابر، جيونا اور برا ہوگا۔

کیاایک وقت ہے منسوب ہوتا ہے۔ اور کیا میدوسرے سے یاا پنے آپ سے برایا چھوٹا ہے یااس لحاظے سے ک سے برایا چھوٹانہیں ہے۔

ال سات الكاكيامطلب ؟

اگرایک ب ویاس کی صفت ہونی جاہے۔

لكن "بونا"\_ زمانة حال كى صفت إور" بوابوكا" ماضى من بونے كى علامت إور" بوكا" زمانة متقبل كاثركت ب-

بالكل تفيك-

تب،ایک جب موجود بونے کاشریک ہے۔ بیال لیے، بیدوت کامظہرے۔

يقينا

كياوت بميشة كالنبس تركت كرتار

-U/3.

تب،ایک بمیشه عررسیده بور باع این آپ کانبت - کونکه وقت گزر باع-

اوركياآ بكوياد بكرزياده عمروالاء كمعمر ازياده بوزها موتاجاتا ب

مجھے یادے۔

جب،ایک ای آپ سے برا ہوجاتا ہے۔ بیای دقت کم عربھی ہوتا ہے۔ بنینا۔

ایک خودے برااور چھوٹا ہوتا ہے۔

-0/13.

اور بیرائے۔(کیا پہیں ہے) جب ہونے کے عمل میں بیرتھااور ہوگا، کے درمیان وقت کا ظہار کرنا ہے۔اب ماضی مستقبل کی طرف جانے کے دوران بیرحال کونظرانداز نہیں کرسکتا۔ وند

اور جب بیرحال میں داخل ہوتا ہے قو مزید زیادہ بوڑھا ہونے سے رک جاتا ہے اور مزید نہیں ہوتا۔ کیونکہ اگر یہ ہوتا جائے تو یہ بھی حال میں نہ پہنچ۔ کیونکہ بیائس چیز کی فطرت ہے جو جاری رہتی ہے۔ دونوں حال اور مستقبل کی طرف۔ حال میں جانے اور مستقبل کو تجمد کرنے کے لیے دوران۔

-&

لیکن وہ جو ہور ہاہے وہ ماضی کونظرا نداز نہیں کرسکتا۔ جب بیرحال میں پہنچ جا تا ہے تو یہ ہونے کاعمل رک جا تا ہے۔ کیا یہ ہونے کے مل میں ہوگا۔

اس طرح ایک وقت گزرنے کے باعث برا ہوتو حال میں پہنے جاتا ہے۔ یہ ہونے سے رک جاتا ہے۔ اس طرح یہ برا ہو۔

يقينا

ادربياك سے براہ جو برا ہور ہاتھاا دربیخودے برا ہور ہاتھا۔

-0/13.

اوردہ جو براے وہ براے ، چھوٹے ہے۔

يح-

ایک خود سے چھوٹا ہے۔ جب برا ہونے کے دوران سے ماضی میں پہنچ جاتا ہے۔

يقينا

لیکن حال ہمیشہ حال ہے۔ایک کے ساتھ کیونکہ جب بھی ہے، بیاب ہمیشہ ہے۔

يقيناب

تب،ایک خودے چھوٹااور براہ اور ہوتاہ۔دونوں صورتوں میں موجودے۔

درست \_

كيابيائ آپ ن اده دفت موتام يابرابر

برابر کاونت\_

ليكن اگرية خود برايا برابر ب، وقت كے لحاظ سے يا ہوتا ہے۔ بيائ آپ سے برابروت كا

- 69.

يقينا

اوروه جواى عمركاب وه ند برداب، ند چوال

نہیں۔

ایک تب ہونے اور ہور ہاہے، کی وجہ سے نہ ہے اور ہوتا ہے، خود سے چھوٹا یا برا۔

مجھے كہنا جاہے، بيں۔

اوردوسرى اشياك كياتعلق ب-كياوه ان عي چونايا برا موتام؟

مِن آ پُونِين بتاسكار

آپ جھے کم از کم بتا سے ہیں کدایک سے دوسرے، ایک سے زیادہ ہیں۔ دوسراایک ہونا چاہے

ليكن بيزياده بين-

ان کی کثرت ہوگی۔

اور کشرت ایک سے زیادہ عدد ہوتا ہے۔

يقينار

کیا ہم کہیں گے کہ کم یازیادہ کا، پہلے وجود ہونالازم ہے۔

-75

تب كم ترين بهلے باوروبى ايك بے۔

-0103

تب تمام چیزوں کا ایک جس کا کوئی عدد ہے۔اس نے پہلے وجود میں آنا ہے۔ دوسری تمام چیزوں کے بھی اعداد ہیں۔ شبت ہونے کی وجہ سے نہ کہ واحد۔

-Utos

جب یہ پہلے وجود میں آیا۔ تو یہ فرض کیا جانا جا ہے کہ دوسروں سے پہلے وجود میں آیا ہے۔اور ووسرے بعدازاں اور چیزیں جو بعد میں وجود میں آئیں وہ اس سے چھوٹی ہیں جواس سے قبل معرض وجود میں آئیں۔

اس طرح دوسری چزیں ایک ہے چھوٹی ہوں گی اور ایک ان دوسری چزوں سے بردا۔

ورست

آپایک دومرے سوال کے بارے میں کیا کہتے ہیں۔کیا ایک اپنی فطرت سے تصادمیں وجود میں آیا ہے بایہناممکن ہے۔ ناممکن۔

تب یقیناایک کے بارے میں دکھایا گیا تھا کہ اس کے جھے ہیں۔اگر ایبا ہے تو بھراس کا آغاز، وسطاوراختام ہوگا۔

-0/13.

اورابندا، دونوں ایک اور دوسری تمام چیزوں کا پہلے آتا ہے۔ اور آغاز کے بعد دوسر احصر آتا ہے۔ حی کہ اختیام آجاتا ہے۔

يقينابه

اور تمام دوسری چیز وں کی تقدیق کریں گے کہ میکمل اور ایک کے جزو ہیں جو کہ جیسے اختیام آتا ہے۔ایک ہوجاتی ہیں۔

جي ال-يب جوجميس كهنا جائي-

لیکن اختام آخریں آتا ہے۔ایک الی فطرت پر پنی ہے۔جیسے کہ بیآخر کے ساتھ وجود میں آیا۔ جب ایک وجود میں نہیں آسکتا سوائے اپنی فطرت کے مطابق ۔اس کی فطرت اس چیز کی متقاضی ہے کہ اے دوسروں سے بعد میں وجود میں آنا جا ہے۔ای وقت ہی اختتام کے ساتھ۔

صاف ظاہرے۔

تب،ایک دوسرے سے چھوٹے اور دوسرے ایک سے بڑے۔ رہجی میرے فیصلے میں داضح ہے۔

خوب۔ایک یاکی دوسری چیز کا ایک حصنہیں ہونا چاہےاگر بیا لیک حصہ ہے تو بیلازم ایک ہوگا\_ یقیناً۔

کیاایک ہر صے کے ساتھ وجود میں نہیں آئے گا۔ پہلے ھے کے ساتھ جب بید وجود میں آیا۔ای طرح دوسرے ھے کے ساتھ اور سب کے ساتھ بھی۔ یہ کی ھے کو در کا رنہیں ہوگا جو دوسرے ھے سے ملایا جاتا ہے جی کہ بیر آخر کو پہنچ جائے اور ہو جائے ور نہ نہ تو بیہ وسط کو در کا رہوگا اور نہ ہی پہلے کو اور نہ ہی اختیام کو جبکہ ہونے کا تمل جاری ہے۔

- 3

تبایک اُی عرکا ہے۔ دوسرے سب کے ساتھ۔ اس طرح کداگرایک اپن فطرت کی فی نہیں کرتا تو یہ نہ تو دوسر وں سے پہلے اور نہ ہی بعد میں وجود میں آنے والا ہوگا۔ بلکہ ایک ہی وقت میں۔ اس بحث کے مطابق ایک نہ تو بڑا ہور مطابق ایک دوسروں سے بڑا اور جھوٹا ہوگا۔ ای طرح ایک سے بڑے اور چھوٹے ہوں گے۔

يقينا

اس طریقے کے بعد ایک ہاور وجود میں آچکا ہے۔لین اس کے بڑے اور چھوٹے کے حوالے سے بین آوبر اب نے چھوٹے کے حوالے سے بین آوبر اب نہ چھوٹا۔ہم کیا کہیں گے۔ کیا ہم کہیں گے کہ موجود ہونا، ہور ہا ہے کے زمرے میں آتا ہے یانہیں۔

میں جواب نہیں دے سکتا۔

لیکن میں یہ کہ سکتا ہوں کہ اگر کوئی چیز کسی سے بڑی یا چھوٹی بھی ہوتو بھی یہ بڑے درجے میں بڑی یا چھوٹی نہیں ہوگ۔اُس سے جتنی یہ پہلے تھی۔اگر برابر غیر برابر سے ملتا ہے۔

کیاوت کے وقفول کو یاکی دوسری چیز کو۔ بیوبی فرق رکھتا ہے جو کہ پہلے موجود تھا۔

يقينأ

ب، وہ جو ہے۔اس سے بڑا یا چھوٹانیس ہوسکتا۔ کیونکہ عمروں کا فرق ہمیشہ سے وہی ہے۔ایک ہےاور عمر میں بڑا ہو چکا اور دوسرا چھوٹا۔لیکن وہ مزیدا لیے نہیں ہیں۔

-&

ایک،اس کیے دوسروں سے نہ برااور نہ ہی چھوٹا ہوتا ہے۔

نہیں۔

غور کریں کہ کی دوسر عطریقے سے بدرے یا چھوٹے تو نہیں ہول گے۔

كس طريقے ہے؟

ایے جیے دوسرے ایک سے اور ایک دوسرے سے بروا ٹابت کیا گیا تھا۔

الكاكياج؟

اگرایک دوسرے سے برداتو ہے توبیاس سے بہت عرصہ پہلے وجود میں آچکا ہے۔

10/3.

لیکن دوبارہ غور کریں کہ اگر ہم بڑے اور چھوٹے میں برابر وقت کا اضافہ کریں تو کیا بڑا چھوٹے

ے پہلے والی نسبت سے مختلف ہوگایا اس سے منبست میں۔

چو نے ھے۔

پھرایک کا دوسرے کے ساتھ عمر کا فرق پہلے کی نسبت زیادہ نہیں ہوگالیکن آگر دونوں میں برابر وقت کا ضافہ کیا جائے توان کا عمر کا فرق کم ہے کم ہوگا۔

-040.

جس كا پہلے ہے عربيں فرق كم بوده برا بونے كردوسر برے سے چھوٹا ہوگا۔

جي ٻال-چھوڻا۔

اگرایک چھوٹا ہوجا تا ہے تو دوسراجن کا پہلے ذکر آیا وہ بڑا ہوجا تا ہے۔اس ایک کے مقابلے میں۔

يقينا

تب وہ نسبتا اُس ہے جو پہلے بڑا تھا بڑا ہوجا تا ہے۔ یہ بھی بڑا نہیں ہے۔لیکن ہمیشہ ہور ہا ہے ایک ہیشہ جوانی کی طرف بڑھ رہا ہے جبکہ دوسرا بڑھا پے کی طرف۔ اس طرح براہمیشہ چھوٹے سے چھوٹا ہونے کے عمل میں۔ چونکہ وہ دونوں ایک دومرے سے مختلف سے متوں میں چل رہے ہیں اس لیے وہ ایک دومرے کی ضد ہیں۔ چھوٹا برٹ سے برا۔ اور چھوٹا چھوٹے سے چھوٹا۔ وہ ہو چکا نہیں ہوسکتا۔ اگر وہ پہلے ہی ہو چکا تھا دہ ہوگا نہ ہو چکا۔ لیکن بیانامکن ہے کیونکہ وہ دونوں (ایک اور دومرا) ایک دومرے سے برا اور چھوٹا ہورہ ہیں۔ ایک دومرے سے چھوٹا ہوجا تا ہے۔ اس لیے کہ یہ برا اور پہلے دکھایا گیا تھا۔ دومرا ایک سے برا ہوجا تا ہے۔ چونکہ وہ بعد میں وجود میں آیا۔ ای طرح دومروں کا بھی ایک سے بہی واسط ہے۔ کیونکہ وہ بھی ایک سے پہلے اور برٹ دیکھے گئے تھے۔

بیدواضح ہے۔

اگرایک چیز دوسری سے بردی یا چھوٹی نہیں ہوتی۔ پھر بھی وہ ایک برابر عدد کی نسبت سے مختلف ہوتی ہیں۔ایک دوسرے سے بردایا چھوٹانہیں ہوسکتا۔ نہ ہی دوسراایک سے لیکن وہ جو پہلے وجود میں آیا اور وہ جو بعد میں بنا، وہ دونوں مختلف ہیں۔اس نقطہ نظر سے دوسراایک سے بردااور چھوٹا ہونا جا ہے اورایک دوسروں ہے۔ یقینا۔

ان تمام وجوہات کی بنا پرایک خود سے بڑا اور چھوٹا ہے اور ہوتا ہے اور ای طرح دوسروں سے اور ہے تا ہوتا ہے خود اور دوسروں سے بڑا ہے نہ چھوٹا۔

يقينا

کیکن جب وقت میں شامل ہے اور بڑا اور چھوٹا ہونے کے ممل میں شریک ہے۔کیااے ماضی میں شریک نہیں ہونا جا ہے یا حال اور مستقبل میں۔

يقيناات جائي

تبایک تھا"، "ئے"، "ہوگا"، "مور ہاتھا"، "مور ہائے" اور "موگا"۔

يقينا

كوكى چيز" ب، اور دحقى "جواس تعلق ركھتى ہے۔

رست-

چونکہاس وقت ہماراا یک کے بارے میں خیال ،رائے اور علم ہے۔ تو یہ موجود ہے۔ بالکل ٹھیک۔ تباس کانام اور بیان ہے۔ اور اے نام دیا گیا ہے اور بیان کیا جا تا ہے اور اس طُرح کی ہر چیز جو و سری چیز وں نے تعلق رکھتی ہے۔ وسری چیز وں نے تعلق رکھتی ہے۔

یقیناً پیدرست ہے۔

اب ایک بار پھر تیسری دفعہ آئیں غور کریں۔ اگر ایک دونوں'' ایک ادر کی'' ہے۔ جیسا کہ ہم نے بیان کیا ہے یا ایک ہے ا بیان کیا ہے یا ایک ہے نہ کی اور وقت میں شامل ہے۔ کیا اسے نہیں ہونا چاہے۔ اگریہا یک ہے۔

يقيناب

لکن کیا یہ ہونے میں شریک ہے۔ ہوسکتا ہے۔ جب ہونے میں شریک نہیں ہور ہا۔ ای طرح جب ہونے میں شریک نہیں ہور ہا۔ یہ ہونے میں شرکت کرسکتا ہے۔

نامكن-

تبایک شامل ہوتا ہے اور نہیں ہوتا مختلف و توں میں۔ یہی ایک طریقہ ہے جس میں اس طرح ہو

-404

3-

کیاایک ایباوت نہیں، جب یہ ہونے کوفرض کرتا ہے اورائے چھوڑ بھی دیتا ہے۔ یہ ایک ہی وقت میں۔ میں کیے ہوسکتا ہے کہ کوئی چیز ہواور نہیں بھی۔ جب تک کہ حاصل کرے اور چھوڑے، ایک ہی وقت میں۔ نامکن۔

ہونے کامفروضہ وہ ہے آپ" ہور ہائے"، کہیں گے۔

مجھے کہنا جائے۔

ایک تب جیسا دکھائی دےگا۔ایک ہوتا ہے اور ہونے کے مل کے دوران بنرآ اور ختم ہوجا تا ہے۔ یقینا۔

ایک اور کی ہونے اور ضائع ہونے کے مل کے دوران جب بیا ایک ہوتا ہے تو یکی ہونے سے رک جاتا ہے اور جب کی توایک ہونے سے رک جاتا ہے۔

يقينا

جيساريا يك اوركى بن جاتا ب\_ توكيا انص عليحدگ اوراجماع كاتجربنبيس كرنا جا ہے؟

بيناكزيب

اورجب بديكسال اورغير يكسال موجاتا بوتوسيمشا بداورغيرمشابه مونا جابي

- 43.

اورجب بيرارام يابرابر موتاب تواس برهناءكم مونايا برابر موناجاب-

-E

جب حرکت میں ہوتو ہے سکون کی حالت میں ہوتی ہے اور جب سکون میں تو بیر کت میں بدلتی ہے۔ یہ یقیناوقت میں قطعانہیں ہوسکتا۔

یہ کیے ہوسکتا ہے۔

کیکن وہ چیز جو پہلے سکون کی حالت میں ہے۔وہ اس کے بعد حرکت میں ہوگی یا پہلے حرکت میں ہوتو بعد میں حالت سکون میں ہوگی۔

تبدیلی کے بغیر سیناممکن ہے۔

نامكن\_

اوریقینااییا کوئی وقت نہیں ہوسکتا جب کوئی چیز نہ تو حالت سکون میں ہواور نہ بی حرکت کی حالت میں۔ اییانہیں ہوسکتا۔

نہ ی بدلنے کے بغیریہ تبدیل ہو عتی ہے۔

درست \_

پھر یہ کب تبدیل ہوتی ہے کیونکہ نہ توبیسکون کی حالت میں اور نہ بی حرکت کی حالت میں بدل عمق

ہے اور نہ جب وقت میں ہو۔

منهيل كرعتي-

تو کیاوہ عجیب چیز واقعی رونماہوتی ہے۔ جب بیتبدیل ہوتی ہے۔

بيكون كى چيزے؟

لمجہ۔ کیونکہ لمحہ کوئی چیز استعال کرتا دکھائی دیتا ہے جس کی وجہ سے دونوں حالتوں میں تبدیلی رونما ہوتی ہے۔ کیونکہ تبدیلی سکون کی حالت میں ہے نہ ہی حرکت کی حالت میں۔ بلکہ بیددونوں حالت کے درمیان کوئی لھے ہے جو تبدیلی پیدا کرتا ہے۔ اس کے علاوہ کی دوسری حالت میں نہیں۔ پیا ہے ہی دکھائی دیتا ہے۔

ایک جب بیرحالت سکون اور حرکت میں ہے۔ بید دونوں میں ہے کی ایک میں بدل جائے گا۔ای طرح بیان دونوں حالتوں میں موجود ہوتا ہے۔ ایک حالت سے دوسری میں بیایک لمحے میں بدل جاتا ہے۔ جب بیتبدیل ہور ہا ہو۔ توبیدوقت میں نہیں ہوگا۔ اس وقت بیچرکت اور سکون دونوں حالتوں میں نہیں ہوگا۔ مرتبیں ہوگا۔ مرتبیں ہوگا۔

یددوسری چیزوں کے حوالے سے ایمائی ہوگا۔ جب بیہونے سے ہونے کے عمل سے گزرتا ہے تویا خہرونے کے عمل سے ہونے کے عمل کی طرف تو یہ یقیناً حرکت اور سکون کی حالت کے درمیان سے گزرتا ہے۔ میرنہ ہے اور نہ بی نہیں ہے۔ نہ وجود میں آتا ہے اور نہ ہی ضائع ہوتا ہے۔

بالكل درست\_

ای اُصول پر۔ایک کائی میں تبدیل ہونے اور کی کا ایک میں بدلنے کے دوران ایک نہ تو ایک ہے اور نہ بی زیادہ، نہ علیحدہ، نہ اکتھے۔اور غیر یکساں سے یکساں اور یکسان سے غیر یکساں میں تبدیل ہونے کے دوران یا اُن جیسے یا اُن سے مختلف اور چھوٹے سے بوٹ اور بڑے سے چھوٹے میں تبدیل ہونے کے دوران نہ تو بڑا چھوٹا ہوگا، نہ چھوٹا برا۔نہ برابر نہ بڑھنے یا گھنے کی یا برابری کی حالت میں ہوگا۔

درست۔

برساری ایک کی صورتیں ہیں۔ اگرایک (واحد) ہوچکا ہے۔

يقينا

اگرایک ہے۔ تو دوسروں کو کیا ہوگا۔ کیا اُس کے بارے میں غور نہیں کیا جائے گا۔

-U/J.

آئیں گجرد کھائیں کہ اگرایک (واحد) ہے تو دومروں کی ایک کے مقابلے میں کیا شکل ہوگا۔ آئیں ایبا کریں۔

چونکہ ایک (واحد) کے علاوہ بھی دوسری چیزیں ہیں۔ جو کہ ایک نہیں۔ اگروہ ہیں تو ایک سے مختلف

نہیں ہوسکتیں۔

بالكل درست \_

نہ ہی دوسرے ایک کے بغیر ہیں بلکہ کی طریقے سے وہ ایک میں شریک ہوتے ہیں۔

كس طريقے ہے؟

كيونكه دوسرے ايك سے مختلف ہيں ان كے جھے ہيں۔ اگر اُن كے جھے نہ ہول تو سادہ ايك

(واحد)ہون گے۔

ٹھیک۔

اور حصے جیسا کہ ہم نے تقیدیق کی ان کا ایک پورے (مکمل) تے علق ہوتا ہے۔

ہم ایسا کہتے ہیں۔

مكمل ايك سے زيادہ پرمشمل واحد (ايك) ہوگا۔اور حصايك كے ہول گے۔

ہر حصد ایک سے زیادہ کا حصہ نہیں بلکدایک ممل کا حصہ ہوگا۔

آپ کی اس سے کیا مراد ہے؟

اگرکوئی چیزکی (زیادہ) کا حصرتھی میخودان میں سے ایک ہونے کے ناطے بیازخود کا حصہ ہوگا۔

جو کہ ناممکن ہے۔ بید دوسرے حصول میں ہرایک کا حصہ ہوگی۔ اگر کی ایک کا حصہ نہیں۔ تو باتی سب دوسروں کا

حصہ ہوگی لیکن ایک کانہیں۔اوراس طرح یہ ہرایک کا حصہ نہیں ہوگی۔اگر ہرایک کا حصہ نہیں تو یکٹی میں سے

کی ایک کابھی حصہ نبیں ہوگی اور کی ایک کا حصہ نہ ہونے کی وجہ سے میکی کا بھی حصہ نبیں ہوسکتا۔

صاف طور برنہیں ہؤگا۔ پھرایک سے زیادہ کا حصہ بیں۔نہ ہی سب کا بلکہ بیایک واحد کا حصہ ہے۔

جے ہم مکمل کہتے ہیں۔ایک ہونے کے ناطے سب سے اتحاد بنتا ہے۔اس کا وہ حصہ ہوگا۔

يقينار

اگر دوسروں کے جھے ہیں۔وہ واحداور مکمل میں شریک ہوں گے۔

در ست۔

مچرایک (واحد) سے دوسرے یقنینا ایک ہوگا جس کے حصے ہوں گے۔

يقينابه

يمى دليل ہرايك ھے كے بارے ميں ہوگ \_ تھے كوايك (واحد) ميں شريك ہونا جا ہے -اگر

حصوں کا ہر حصد ایک حصہ ہے۔ اس کا مطلب سی ہے کہ میں فرض کرتا ہوں بدایک دوسروں سے علیحدہ ہے اور یا ہمی تعلق کا حامل ہے در نہ میہ ہرایک نہیں ہے۔

درست ـ

لیکن جب آپ واحد میں حصہ لینے والے جھے کی بات کرتے ہیں، بیدواضح طور پرایک سے علیحدہ ہونا جا ہے۔ کیونکدا گرنہیں۔ تو اس نے اُس میں حصہ بیس لیا ہوگا۔ بلکہ بیدوا حد ہوگا جبکہ واحد صرف ازخود واحد ہی ہوسکتا ہے۔

بالكل درست-

دونوں کمل اور جھے کو ایک میں حصہ لینا جاہے۔ کیونکہ کمل ہی ایک کمل ہوگا۔ جس کے جھے، جھے ہوں گے۔ ہرایک حصہ پورے کا ایک حصہ ہوگا۔

- 3

کیادہ چیزیں جو واحد میں شریک ہوتی ہیں اس سے مختلف نہیں ہوں گ؟ نقدنا۔

اور چزیں جوایک سے مختلف ہیں وہ ایک سے زیادہ ہوں گا۔ کیونکد اگر چیزیں جوایک (واحد) سے مختلف ہیں نہ وہ ایک ہیں ، نہ ایک سے زیادہ تو وہ کوئی چیز ہیں ہوں گا۔

درست نه

یدد کھتے ہوئے کہوہ چزیں جوالک واحد میں ایک ھے کے طور پرشامل ہوتی ہیں اور واحد میں مکمل طور پروہ چزین ہیں ہوں گی جو واحد میں حصہ لیتی ہیں، یہ تعدا دمیں لامحدود ہوں گی -

الے کیے ہے؟

اس معاملے پراس انداز میں دیکھیں۔ کیا بید حقیقت نہیں کہ ایک میں حصہ لیتے ہوئے وہ چیزیں واحذ نہیں ہیں۔اوروہ اس دوران ایک میں حصہ نہیں لیتیں۔

صاف ظاہرہ۔

وہ کشرت سے ایے کرتی ہیں جب ایک (واحد) موجود نیس-

بالكل درست\_

اگر ہم نے ان میں سے ایک چھوٹی کسر کا کوئی خیال اخذ کرنا ہے تو کیا ہے کم کسرا گریدوا حدمیں شامل نہیں تو کثرے ہوگی نہ کہ واحد۔

ىيىضرور بوگا-

اگر ہم ان کی فطرت کے بارے میں غور کرنا جاری رکھیں تو کیا جیسا کہ ہم دیکھتے ہیں تعداد میں لامحدود نہین ہول گے۔

يقينأ\_

تب بھی جب اُن بہت سارے حصول میں ہرایک حصہ بن جاتا ہے۔ تو پھراس کا مکمل اورایک دوسرے سے ایک محدود واسط ہوتا ہے۔

ايابى --

دوسروں کا نتیجہ میہ ہے کہ ایک ان کا اپنا اشتراک (Union) ہے اور واحدان میں کیا عضر پیدا کرتا ہے۔جوان کے باہمی تعلق کومحدود بنا تا ہے۔جبکہ ان کی اپنی فطرت میں ان کی کوئی حد نہیں ہے۔ پھر واحد ہے علیحدہ دوسرے دونوں مکمل اور حصول کی صورت میں لامحدود ہیں اور حد میں بھی حصہ

ليتے ہیں۔

يقنأ

چروہ آپس میں اور ایک دوسرے سے مکسال اور غیر مکسال ہیں۔

يكيم بوسكتام؟

چونکہ دوا بنی فطرت میں لامحدود ہیں وہ سب اس انداز میں متاثر ہوتے ہیں۔

يقيناب

کیکن چونکہان کی حالت، دونوں محدوداورلامحدود ہے۔وہ مختلف انداز میں متاثر ہوتے ہیں۔

-0/3.

تفاد چیزوں میں کمل طور پر مختلف ہے۔

يقينا

ان کی ایک شکل کے بارے میں غور کرتے ہوئے وہ آئیں جیسے اور ایک دوسرے جیتے ہول گے۔

ان دونوں کے حوالے سے غور کیا جائے تو سب سے زیادہ متضا داورسب سے زیادہ غیر یکساں۔

بیٹھیک دکھائی دیتاہے۔

تبدومرے ایک دومرے سے اور آئی میں مکسال بھی ہیں اور غیر کیسال بھی۔

3-

وہ ایک دوسرے سے مختلف اور بکسال بھی ہیں۔ حرکت میں اور سکون کی حالت میں بھی۔ یہ برشم کی متضا وصورت کا تجربہ کرتے ہیں۔اسے بغیر تکلیف کے ثابت کیا جاسکتا ہے۔

چ۔

فرض کریں۔ہم ان معاملات پر بحث ثبوت کے طور پر چھوڑ دیتے ہیں اور دوبارہ مفروضے پرغور

كرتے بين كرايك (واحد) دوس كے بارے ميں يج نيس-

ہرحال میں۔

ب آئين دوباره شروع كرين اورسوال كرين كه اگرايك (واحد) اس طرح بجودوسرول كى

مشكل بوني جائي-

آئيں۔وہ سوال پوچھیں۔

کیاایک دوسروں سے اور دوسرے ایک سے مختلف نہیں ہوں گے۔ایسے کیوں ہے؟

كونكدان كے بغيركوئى چيزئيس -جوان دونوں مے مختلف مو-

وضاحت کے کیے ایک اور دوسرے میں تمام چزیں شامل ہیں۔

ہاں۔تمام چزیں۔

پھر ہم فرض نہیں کر سکتے کہ اُن ہے کوئی چیز مختلف ہے۔جن میں ایک اور دوسرے دونوں موجود

ہوں گے۔

کوئی چیزایی نہیں۔

پھرایک اور دوسرے بھی ایک میں نہیں۔

درست-

پھروہ ایک دوسرے سے علیحدہ ہیں۔

-0403.

ہم یقینا نہیں کہ سکتے کہ واقعی ایک کے جھے ہیں۔

نامكن-

تب ایک مکمل طور پر دوسروں میں نہیں ہوگا۔اگر انھیں دوسروں سے علیحدہ کیا جائے تو ان کے جھے

نہیں ہوں گے۔

نامكن-

پھراورکوئی طریقہ نہیں۔جس میں دوسرے ایک میں حصہ لے سکتے ہیں۔

بالي موتا وكهائى نبيس ويتار

نہ ہی دوسرے کی (زیادہ) ہیں، کیونکہ اگر وہ کئی تھے توان کا ہر حصہ پورے کا حصہ ہوگا۔لیکن جب دوسرے ایک میں شریک نہیں ہورہے۔اس طرح بیا یک ہیں، نہ کمل، نہ کی اور نہ ہی حصہ۔

ٹھیک۔

تب دوسروں میں دویا تین شامل نہیں ہوتے ۔اگریدایک سے محروم ہیں۔

ا گھیک۔

پھر دوسرے بھی بھی کیساں ہیں، نہ غیر کیساں، نہ ہی ان میں بید دونوں موجود ہیں۔ کیونکہ اگر وہ کیساں اور غیر کیساں ہی شامل تھا تو ان میں ایک دوسری سے متضاد دو فطر تیں موجود ہو تیں۔

بيصاف ظاهر ٢-

لیکن جو کسی چیز میں شامل نہیں ہوتا جس کے بارے میں ہم نے کہاوہ نامکن ہے۔

نامکن-

پھر دوسرے نہ یکساں ہیں نہ غیر یکساں نہ ہی دونوں کیونکہ اگر وہ یکساں اور غیر یکساں ہیں تو وہ ان دونوں میں ہے کسی ایک فطرت میں شرکت کریں گے جو کہ دونوں میں ہے ایک چیز ہوگی۔اگر وہ دونوں ہیں تو وہ خالف لیکن دونوں چیزیں ہوں گی۔ بیناممکن دکھایا گیا ہے۔ اس لیے نہ تو دہ ایک جیسے ہیں نہ دوسرے ، نہ ترکت میں ، نہ ہی سکون کی حالت میں ، نہ ہونے ، نہ جاہر ہونے ، نہ جاہر ہونے ، نہ جاہر ہونے ، نہ جاہر ہونے ، نہ کم ، نہ برابر ، نہ کم ، نہ برابر ، نہ کا انھوں نے کسی چیز کا تجربہ کیا ہے ۔ کیونکہ اگر وہ کسی دوسری چیز کا تجربہ وہ کرنے کے قابل ہیں تو ایک ، دو ، تین طاق جفت میں شرکت کریں گے۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ جب وہ ایک ، دو ، تین دغیرہ میں حصر نہیں لیتے تو ایک سے محروم ہیں۔

بالكل درست ـ

اس لیے اگرایک ہے تو یہ ہر چیز ہے۔اور کوئی چیز نہیں بھی ،اپنے آپ سے اور دوسروں کے تعلق

کے کاظے۔

يقينا

خوب، کیا ہمیں ان نتائے کے بارے میں غورنییں کرنا جاہے جواس صورت میں سامنے آئیں گے کہ اگر ایک نہیں ہے۔

ہاں۔ہمیں غور کرنا جاہے۔

مفروضے کے کیامعنی ہیں۔اگرایک نہیں ہو کیاای میں اورمفروضے میں کوئی فرق ہے۔اگر

نېيس تو وا حدثي*ل ې-*

یقینان میں فرق ہے۔

کیا صرف فرق ہے۔ یادونوں بیانات نہیں۔ ایک کا نہ ہونااور ہونا بالکل مختلف ہیں۔

بالكل مختلف-

فرض کریں کہ ایک شخص کہتا ہے۔اگر بڑا بین نہیں، تو چھوٹا بین نہیں۔ یااس کی کوئی چیز نہیں تواس کا بیہ مطلب نہیں کہ جب بھی وہ اس قتم کی وضاحت استعال کرتا ہے کہ کیانہیں ہے، بید دسری چیزوں سے مختلف ہے۔ یقیناً۔

اس طرح جب وہ کہتا ہے ایک، وہ ایسی چیز کہتا ہے جو کہ جانی جاتی ہے۔اور دوسری ٹوٹی چیز جو دوسروں سے مختلف ہے۔اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ وہ ہونے کی یا نہ ہونے کی، دونوں میں سے کس کی پیشین گوئی کرتا ہے۔کیونکہ جب کہاجا تانہیں ہوگا تو پی جانا جائے گا اور دوسری چیز وں سے نمایاں ہوگا۔ پھر میں دوبارہ شروع کروں گا اور پوچھوں گا۔اگرایک نہ ہوتا تو نتائج کیا ہوں گے۔ پہلے مرسطے میں جیسا کہ دکھائی دیتا ہے۔اس کا ایک علم ہے۔یالفظ کے معنی ہیں۔اگرایک نہیں تو یہ معلوم نہیں ہوگا۔

ورست۔

دوسری بات میے کہ دوسرے اس سے مختلف ہوتے ہیں یا اے دوسروں سے مختلف بیان نہیں کیا جاسکتا۔

يقينأ

فرق بھراس کا،اورعلم کا ہے۔ایک کادوسروں سے مختلف ہونے کے بارے میں بات کرتے ہوئے ہم دوسروں سے اختلافات کی نہیں بلکہ ایک سے مختلف ہونے کی بات کرتے ہیں۔

بالكل ايے بى ہے۔

مزید برآں۔ایک جو کی چیز میں نہیں اور اس یا اُس، اور ،ید، یا کیساں سے منسوب ہے۔جیسا کہ
ایک یااس کے مقابلے میں دوسروں سے مسلک ہواس کے بارے میں کی قتم کی بات نہیں کی جاسکتی۔ شداس کا
ایک سے کوئی تعلق ہوسکتا ہے اور نہ ہی ایسا ہوگا، اگر یہ کی چیز میں حصر نہیں لیتا جیسا کہ او پر بیان کیا گیا۔
جے۔

ہوجانے کا جب اس ہے کوئی واسط نہیں تو اے ایک ہے منسوب نہیں کیا جاسکتا۔ لیکن ایک اگر نہیں اور ہے کی جزوں میں حصہ لےگا۔ اور نہ تا اے فرض کیا جاسکتا ہے کہ یہ نہیں ہوگا۔ ہم کی دوسری فطرت کی حامل چزکے بارے میں بات کررہے ہیں۔ ہم اس کی کی چیز کے نہ ہونے کی پیش گوئی نہیں کر سکتے ۔ لیکن میہ فرض کرتے ہوئے کہ ایک جس کا کوئی وجو دہ نہیں اور نہ بن کوئی دوسری شے ہے۔ تب اے اس اور دوسرے کی وجو دھیں شرکت کرنی چاہیے۔

يقيناب

اس کے دوسروں سے تعلق میں غیر مکسانیت ہوگا۔ کیونکہ ایک سے مختلف ہونے کے ناطے دوسر اس سے مختلف ہونے کے ناطے دوسر سے اس سے مختلف ہوں گے۔

يقينا

اور کیا مختلف چیزیں فطرت کے لحاظ سے مختلف نہیں ہوتیں۔

مِنلف چرویں جتم کے لحاظ سے یقینا مختلف ہوں گی۔

وه غيريكسال بين-

اگرىيايك سے مختلف ہيں توبيكسان، يقيناً غير يكسان ہوں گا۔

مالکل ایے ہی ہے۔

بايك غيريكال ع مختلف موكار

وه درست دکھائی دےگا۔

اگردوسروں سے تضاواس سے منسوب ہے۔ توبیخودسے مکسال ہونی جا ہے۔

الے کیے ہوسکتا ہے۔

اگرایک خودے غیریکسال ہے تواس سے کچھاور مقصود ومطلوب ہوگا۔ پھرمفر وضایک سے بلکہ کی

دور کاچزے نسلک ہوگا۔

بالكل فيك-

لكن اليانبين موسكنا\_

بھرایک خودے مکسال ہونا جاہے۔

ايا ہونا جا ہے۔

مزید برآل بیددوسروں کے برابرنہیں۔ کیونکہ اگر میہ برابر ہیں تو سے ہرلخاظ سے مساوی ہوں گے۔

لین اگرایک کا کوئی و جوزنہیں۔ پھریہ یکسان نہیں ہوگا۔

ايانبين موسكتا-

لیکن چونکہ بید دوسروں کے برابر نہیں۔ نہ ہی دوسرے اس کے برابر ہو تکتے ہیں۔

يقينانبين \_

وه چیزیں جو برابر نہیں ہوتی، وہ غیر برابر ہوتی ہیں۔

اورغیر برابر،غیر برابر،ی ہوں گ-

قينا-

پھرایک غیریکسانیت میں شرکت کرتا ہے اور اس خصوصیت کی بنا پر، دوسرے اس سے مختاف

-UI Z 31

بالكل سيح \_

غیرماوی کاتعلق چھوٹے اور بڑے ہے۔

-U/3.

تب اگرایک اس فطرت کا حامل ہے توبیر برااور چھوٹا ہوگا۔

راست-

مچران کے درمیان کوئی چیز ہمیشہ موجود ہوتی ہے۔

- - 03

کیاآپ ان کے درمیان کی ایسی چیز کاسوچ سکتے ہیں جو برابر نہ ہو تہیں۔ بید ساوات ہے جوان کے درمیان موجود ہے۔ پھر جو بڑا اور چھوٹا ہے، وہ مساوی بھی ہے۔ جو بڑے اور چھوٹے کے درمیان واقع

ہوگی۔

بیرواضح ہے۔

بھرایک بڑے، چھوٹے اور برابرسب میں شرکت کرے گا۔

بالكل\_

مزيديه وجوديس مونے كافتم كامونا جاہے۔

الي كيے ہوسكتا ہے؟

یا ہے ہونا چاہے کیونکداگرایدانہیں پھرہم یہ کہتے ہوئے کے نہیں کہیں گے کدایک نہیں ہے، لیکن اگرہم کے بولتے ہیں تو ہمیں وہی کہنا چاہیے جو پچھ ہے۔ کیا میں درست نہیں کہدرہا؟

-Uf C.

اورجب ہم اس بات کی تقدیق کرتے ہیں کہ ہم ہے بولتے ہیں تو ہمیں اس بات کی بھی تقدیق

كرنى جا ہے كہم واى كہتے ہيں جوواقعى ہے۔

بقينا-

پرجیا کہ دکھائی دےگا ایک جب یہ ''نویہ'' ہے''۔ کیونکہا گرابیانہیں ہے۔ بلکہ کی دوسری پزکامتروک ہے توبیا یک دم موجود ہوگا۔

بالكل درست-

پھرایک جوکہ''نہیں'' ہے۔اگراس نے اپنے آپ کوموجود رکھنا ہے۔ تو ''ہوئے''کا پابند ہونا پاہے۔ بالکل ایسے ہی جیسے'' نہ ہونے''کا پابند ہوگا۔''ہوئے''اور'' نہ ہونے''کی اصل صورت حال اُس وقت ہوگی جب بید دونوں اپنے آپ سے منسوب ہوں گے۔ یہ''ہوئے''اور'' نہ ہونے''کی تکمیل ہوگا۔ بالکل یج۔

پرجب جونہ ہونے کا شریک ہے اور ہونے کا شریک نہیں۔ توبیا کی سے منسوب نہیں ہونا

ما ہے۔

يقينا

اگرایکنیس بوروجودیس آرباموگا

يقينآ

اس کا وجود نہیں ہوگا اگرینہیں ہے۔

بالكل-

کیا کوئی چیز جوکسی حالت میں ہے،اس میں تبدیلی کے بغیر ہوگا۔

نامكن-

پر ہر چز جو کی حالت میں ہے، وہ تبدیلی کے لل میں ہے۔

يقيناً-

۔ یہ تبدیلی حرکت کی ہے۔ہم اے میکییں گے۔ جی ہاں۔ میر حرکت ہے۔

پھر ثابت ہوگیا کہ ایک ہے بھی اور نہیں بھی۔

-U/B.

اس کے "ے" اور "نہے" ای حالت میں ہیں۔

-U/v3.

اس طرح 'ایک جس کا وجود نہیں اس میں بھی حرکت کا اظہار کیا گیا ہے۔ کیونکہ بیدوجود میں ہونے

ے نہونے میں تبدیل ہوتا ہے۔

ىيەدرست دكھائى ديتاہے۔

لین یقینااگریہ ہیں کہ "نہیں" ہے، جیا کہ حقیقت ہے۔اگر چداییانہیں ہے۔ بیایک جگہ سے

دوسرى جگه تبديل نهيس ہوسكتے۔

نامكن\_

بجريب جدتديل كرنے سے وكت نبيس كرسكا۔

نہیں۔

نہ ہی بیای جگه مؤسکتا ہے۔ کیونکہ بیکہیں بھی اپنے آپ کونہیں چھوتا۔ ایسی چیز جوموجودنہیں، وہ دوسری چیز وں سے متضادنہیں ہوسکتی جو کہ موجود ہیں۔ایسانہیں ہوسکتا۔

تباگرایکنیں ہے۔ توالی کی چیز میں مزنہیں عتی جوموجو ذبیں۔

نېين ـ

نہ ہی ایک وہ موجود ہے یانہیں۔ بیدوسری کمی چیز میں تبدیل نہیں ہوسکتا۔ کیونکہ اگر تبدیل ہوتا ہے اورخود ہے بدل جائے تو ہم اے ایک نہیں کہہ کتے ۔ بلکہ بیہ کچھاور ہوگا۔

درست!

لیکن اگرایک تبدیل نہیں ہوتا، نہ ہی جگہ تبدیل کرتا ہے۔ تو کیا پھر بھی بیر کت کرنے کا اہل ہے۔ نامکن ۔

اب اگرکوئی چیز حرکت نہیں کرتی تو بیدیقینا حالت سکون میں ہوگی۔ادرا گرکوئی چیز سکون کی حالت میں ہے تو وہ ایک جگہ موجو درہے گی۔

يقيناً-

بحرایک جس کا وجود نبیل وہ حرکت میں بھی ہے اور حالت سکون میں بھی۔ بیدورست دکھائی دیتا

ج-اگریزکت میں ہوتی یقینا تبدیلی کے مل سے گزرے گا۔ کیونکہ کوئی چز جوتبدیلی کے مل سے تزرتی ہے، دہ حرکت میں ہے۔

-U/v3.

مزیدا گریہ تبدیل نہیں ہور ہی تو کسی طور بھی بدل نہیں رہی ہوگ ۔ •

نہیں۔

بحرايك جب تك حركت نبيل كرے كاوه تبديل نبيل موكاء اگر حركت كرے كاتو تبديل نبيل موكا۔

ورست۔

تبالك تبديل نبيس موكار

يصاف ظاہر ہے۔

کیا جو تبدیل ہوگا وہ اپنی پہلی حالت بدلے گا یعنی اس کی پہلی حالت ختم ہو جائے گی۔لیکن جو تبدیل نہیں ہوتا،اس کی پہلی حالت ختم نہیں ہوتی۔

بالكل درست-

ایک جوتبدیل نہیں ہورہا۔ یخم ہوجاتا ہے۔اس طرح جودجودین نہیں آتا، وہ خم ہوجاتا ہے۔

ورست۔

اب آئیں ایک بار پھر بحث کے آغاز کی طرف چلیں اور دیکھیں کہ کیا اس کے یہی نتائج سامنے آئیں گے یا کوئی اور بھی۔

آئيں اياكرتے بي جياكة پكهدب بيں۔

اگرایک نہیں ہے۔ تو ہم یہ سوال پوچھے ہیں کہ اس ایک کے لحاظ سے کیا ہوگا۔ یہی سوال ہے؛ کیانہ ہونے کے الفاظ وجود میں ہونے کی نفی نہیں کرتے۔

ايابى ب\_

اورجب ہم کہتے ہیں کدایک چیز ہیں ہے، کیااس سے امارا مطلب سے ہوتا ہے کہ بیالک لحاظ سے

نہیں ہے جبکہ دوسرے لحاظ سے بیرموجود ہے۔ یا ہمارا مطلب سے کہ جونبیں ہے وہ کسی طور پر بمس لحاظ سے بھی موجود نہیں۔

بالكل درست-

پھروہ چیز جس کا کوئی وجوزئیں وہ کی طوروجود میں ہونے والی چیز میں حصہ نہیں لے عتی۔

بہیں لے عتی۔

اورکیاماراوجود میں ہونے اورختم ہونے سے مراد کی چیز کی موجودگی اوراس کاختم ہونائیس؟

اس کےعلاوہ کوئی چیز نہیں۔

کیاالی چیزجس کا کوئی وجودنیس وه موجودر بتی ہے یاختم ہوتی ہے؟

نامکن\_

پرایک چیزجس کا کی صورت کوئی وجوزئیں۔وہ نہ تو برقر ارزمتی ہے اور نہ بی کی صورت ختم

ہوتی ہے۔

ورست۔

پرایک ندتوخم موتاب، ندای موجود موتاب۔

تہیں۔

پھريكى صورت تبديل نہيں ہوتا- كيونك اگرايسانہيں توبيتبديل اورختم ہوگا۔

ورست۔

ليكن اگرية تبديل نبيس موكا تويية كت نبيس كرسكے كا۔

بقينانہيں۔

نہ ہی ہم ہے کہ سکتے ہیں کہ ریکہیں رکتا ہے اگراس کا وجود نہیں ہے۔ کیونکہ جو کی جگہ کھڑار ہتا ہے، وہ ہمیشہ ایک سااوراُ کی جگہ رہتا ہے۔

يقينا

پھر ہمیں بیضرور کہنا جا ہے کہ ایک، جو کہ موجو ذہیں ہے وہ ندا یک جگدر کتا ہے اور نہ ہی حرکت کرتا ہے۔ بالکل ایے ہی ہے۔ نہ ہی کوئی چیز ایسی موجود ہے جس سے اسے منسوب کیا جاسکتا ہے۔ کیونکہ اگر ایسی کوئی چیز موجود ہوتی تو بید وجود ہوتی اور اس میں حصہ کیتی ۔

يه بالكل داضح ہے۔

اس طرح اے، نہ بڑے، نہ چھوٹے اور نہ ہی برابرے منسوب کیا جاسکتا ہے۔

نہیں۔

نہ ہی اس کا اپنے آپ نے یادوسروں سے کوئی تعلق ہے۔

بالكل نبيس-

خوب۔اگراہےدوسریااشیاہےمنسوبہیں کیاجاسکاتو کیادوسری اشیاکواس ہےمنسوب کیاجا

-<CT

بالكل نبيس-

بھردوسری اشیانہ تو ایک موسکتی ہیں اور نہ ہی مختلف، وہ نہیں ہوسکتیں۔

نہ ہی وہ چیز جوموجو دنہیں، اے کی چیز ہے منسوب کیا جاسکتا ہے۔ ماضی، حال، منتقبل ہے یا کی دوسری چیز ہے۔ نہ ہی دوسری چیز دل علم، خیال، سوچ، رائے، اظہار، نام یا کی بھی دوسری چیز کا اس سے کوئی واسط ہوسکتا ہے۔،

> . نہیں۔

پرایک جس کا کوئی وجوزئیس ،اس کی کوئی شرطنیس-

ينتجه دکھائی دیتاہ۔

مزيدبرة ن اراكرايك كاوجودنيس بودوسرون كاكيابنا ب- آسي اس كافيصله كري-

ہاں۔آ کیں ایا کرتے ہیں۔

اگرایک کی طرح دوسرے بھی موجود نہیں تو پھر ہم اب ان کے بارے میں گفتگونہیں کر سکتے تھے۔

رست-

لین دوسروں کے بارے میں بات کرنامخلف قیاس لا گوکرتا ہے۔ دوسرا اورمختلف ایک ہی ہیں۔

ووسيس

دوسرے سے مراد پہلے سے مختلف ہے۔ جی ہاں۔

تب۔اگر دوسرے موجود ہن تو کوئی چزمخلف یقینا موجودہ۔

يقيناً\_

اور وہ کیا ہوسکتی ہے۔اگرایک ہی موجو دنہیں تواس سے مختلف بھی نہیں ہوسکتے۔وہ نہیں ہول گے۔ پھروہ ایک دوسرے سے مختلف ہوں گے۔اس صورت میں صرف ایک ہی متبادل باتی رہ جاتا ہے۔ درست۔

وہ ایک دوسرے سے ہیں جمع ہونے کی بناپر۔ کیونکہ اگر ایک نہیں تو وہ واحد نہیں ہوسکتے۔ان میں ہرایک ذرہ لامحدود تعداد کا حامل ہے۔اورحتیٰ کہ اگر کو کی شخص ایک چھوٹی سی اکا کی کو بھی لے تو جو بظاہر ایک دکھائی دے تو بیا کہ میں تبدیل ہوجائے گی۔جیسا کہ خواب میں ایک چھوٹا حصہ بڑے میں تبدیل ہوجائے گی۔جیسا کہ خواب میں ایک چھوٹا حصہ بڑے میں تبدیل ہوجائے ہے۔

الكل درست\_

ایسے ذرات میں دوسرے ایک دوسرے سے مختلف ہول گے۔اگر دوسرے موجود ہیں لیکن ایک نہیں۔ بالکل تھیک۔

اگر بہت زیادہ ذرات موجو زئیں تو ہے ایک ذرہ ایک ہی دکھائی دےگا۔لیکن ایک نہیں۔اگرایک کا وجو زئیس ہے۔

ورست\_

اورایبانظرآئے گا کہ عدوان کی نشاندہی کرسکے گا اگران میں سے ہرکوئی ایک دکھائی دے۔اگروہ کئی ہیں۔

بیرسکتاہے۔

ان میں جفت اور طاق دکھائی دیں گے۔ان کی کوئی حقیقت نہیں ہوگی اگر واحد کا وجو دنہیں ہے۔ جی ہاں۔

اُن میں پیم دکھائی دے گا۔ حتیٰ کہ بیچھوٹے حصوں کے ساتھ مقابلتا بردا اور کئی گنا زیادہ دکھائی

-BC,

يقيناب

اور ہر ذرہ کی اور کم کے برابرتصور کیا جائے گا۔ کیونکہ بڑا درمیان سے گزرے بغیر چھوٹے میں تبدیل نہیں ہوسکتا۔اس طرح اس میں برابری کاعضر سامنے آئے گا۔

-U/v3.

اورابتدا، وسطاورا نقتام ندہونے کی بناپر ہرذرے کا دوسرے سے ایک محدود تعلق وکھا کی دیتا ہے۔ پرکیے ہے؟

کیونکہ جب کوئی شخص اُن سے کوئی عددایے ہو، ذہن نشین کرے۔ تو ابتدا سے قبل ایک اور آغاز شروع ہوتا ہے۔ ای طرح ایک اوراختام بھی ہے اور وسط میں ایک اور وسط کین یہ چیوٹا ہوگا۔ کیونکہ ان میں اتحاد (Union) نہیں ہوسکتا۔ اگرایک کا وجو ذہیں ہے۔

بالكل درست ـ

تبسب جو کچھ ہم سوچے ہیں وہ ضرورا کائیوں میں تو ڑا جائے گا۔ کیونکہ ہر ذرے کو بغیرا تحاد کے

مجماجائےگا۔

يقنأر

اور پہ جب غیر مختلف اور علیحدہ دکھائی دیں ، توایک دکھائی دیے ہیں۔ لیکن جب ایک دوسرے سے جرے ہوں ، تو ہرواحد چیز لامحدود دکھائی دیں ہے۔ اگر اسے وحدت سے محروم کر دیا گیا ہے۔ اگر چدالیا نہیں ہے۔ اس سے زیادہ اور کوئی چیز یقین نہیں ہو گئی۔

پھر دوسروں میں سے ہرایک کو یقیناً لامحدوداور محدود دکھائی دینا چاہیے،اگر واحدے مختلف موجود ہیں کیمن واحدموجو زمیں۔

انحیں ایساہی ہونا چاہیے۔

پھر کیاوہ ایک سے اور مختلف دکھا کی نہیں دیں ہے۔

كس طريقے ہے۔

ایے ای جیے ایک تصویر میں ایک مخص ہے کچھ فاصلے پرساری چیزیں ایک دکھائی دیتی ہیں۔لیکن

ایک بی حالت میں نظر نہیں آتیں۔

ررست

لیکن جب آپائ تک پہنچتے ہیں۔تو وہ کئی اورمختلف دکھا کی دیتی ہیں۔اورمختلف و جاہت کی ہناپر وہ ایک دوسری نے قطعی مختلف ہوتی ہیں۔

درست ـ

اوراس طرح ذرات ایک دوسرے اورآ پس میں مختلف دکھائی دیتے ہیں۔

يقينأبه

کیا یہ ایک جیسی اور مختلف نہیں ہوں گی۔اور ایک سے مختلف ہونے کے باوجود ایک دوسری سے جڑی ہوئی۔اس طرح ان میں ہرقتم کی حرکت اور حالت سکون بھی ہوگی۔ان کی بننے اور تباہ ہونے کی حالت سے بہتام صور تیں موجود ہوں گی۔اگر کئی کا وجود ہے اور ایک کانہیں تو کئی کوبا سانی گنا جاسکے گا۔

بالكل درست-

ایک بار پھر آئیں۔ آغاز کی طرف چلیں اور سوال کریں کہ اگر ایک نہیں اور دوسرے موجود ہیں تو اس کے بعد کیا ہوگا؟

آئي\_بيهوال بوچيس-

بہلے مرطے میں دوسرے،ایک نہیں ہیں۔

نامکن۔

نہ ہی وہ کئی ہوں گے کیونکہ اگر کئی کا وجود ہے تو ان میں ایک بھی شامل ہوگا۔ اگر ان میں سے کوئی بھی ایک نہیں تو وہ سب کے سب موجود نہیں ہیں۔اس طرح کئی بھی موجود نہیں ہوں گے۔

ورست -

اگر کئی میں ایک موجود نہیں تو نہ تو کئی ہوں گے اور نہ ہی ایک کا کوئی وجود ہوگا۔ وہ نہیں ہوں گے۔ نہ ہی وہ ایک یا کئی کے طور پر ظاہر ہوں گے۔

کیول نہیں۔

کیوں کہ اُن دوسروں میں کسی فتم کا کوئی واسطہ یا تعلق نہیں ہوگا۔ جبیسا کہ اگر کوئی چیز سرے سے

موجود ی نیس تواس کے مصنیس مول گے۔

درست -

نہ ہی کسی طور یا کسی بھی رائے کے تحت وجود نسر کھنے والی چیز کا دوسروں ہے کو کی واسطہ وسکتا ہے ، نہ میں اے دوسروں ہے منسوب کیا جاسکتا ہے۔

جي نيس

بحراگرایک نیس ہے تو نہ تو کی کا کو کی وجود ہاور نہ تال دومرے موجود ہو سکتے ہیں۔ کیونکہ آپ کی سرتسلیم نیس کر سکتے ،ایک کے وجود کوتسلیم کے بغیر۔

آپنیں کریجے۔

اگرایک موجود نیس تو دومروں کے بارے میں موجا بھی نہیں جاسکتا۔ بیابیابی ہے۔

نه ایک سے یا مخلف کا وجود ہوسکتا ہے۔

نہیں۔

نہ ہی ایک جیسے، نہ مختلف، نہ استھے اور نہ ہی علیحدہ اور نہ ہی کوئی چیز کسی بھی حالت میں ہوگی جس کا ہم نے پہلے ذکر کیا، موجود ہوگی اگرایک کا وجود نہیں ہے۔

ورست۔

بحركياتم اس بحث كواس طرح ايك لفظ من خم نبيس كري م كرا كرايك نبيس توكو كي چزيمي موجود

نہیں۔

يقنأ

آئیں ہم بیکہیں اوراس کی تقدیق کریں جو بچ دکھائی دیتا ہے۔ کہ کیا ایک ہے یانہیں۔ بیا یک دوسرے کے لحاظ سے موجود ہیں اور نہیں بھی۔ بیہ ہر لحاظ سے دکھائی دیتے ہیں اور وجود میں آتے دکھائی نہیں

بھی دیتے۔

ب<mark>الكل درست</mark>\_

ተ ተ ተ ተ



## (Theaetetus)

شركائے گفتگو:

تھیوڈ ورس (Theodorus)،

سقراط (Socrates)،

تعیامیش (Theaetetus)، او کلد (Euclid)،

ر (Terpsion) ر

تمام کردارمیگارا (Megara) یس بوکلڈ کے گھر کے باہر ملتے ہیں۔ وہ گھر میں داخل ہوتے ہیں

اورایک ملازم ان کومکالمه پره کرسنا تا ہے۔

وكلا: أربس كياآبات شرب الجميآئ يا؟

ربن: نبیس میں کھے عرصہ پہلے آیا تھااور میں اگورا (Agora) میں آپ کوتلاش کررہا تھااور حیران تھا کہ

میری آب سے ملاقات نہیں ہو تکی۔

بوكلا: ليكن مين شهر مين موجود نه تقا\_

ربن: پرآپهال تھ؟

جب میں نیجے بندرگاہ کی طرف جار ہاتھا تو میری تھیائیٹس سے ملاقات ہوگئ اے کورنتھ (Corinth)

مين فوج سے التي منز لے جايا جار ہاتھا۔

ربس: كياده زنده تفايامرده؟

یکلڈ: وومشکل ہے ہی زندہ تھا۔ کیونکہ وہ یُری طرح زخی تھا۔ لیکن وہ زیادہ اس بیاری کا شکارتھا جونوج

میں پھوٹ برای ہے۔

زبان: آپ کامراد وست کی بیاری ہے۔

يوكلد: بي إل-

ر پس: اس کامرنا کتنابردانقصان هوگا\_افسوس\_

یوکلڈ: ہاںٹریسن۔وہ ایک باوقار آ دی ہے۔ آج میں نے اس جنگ میں اس کے کارناموں کی تعریف کرتے بعض لوگوں کوسُناہے۔

ٹر پسن: کوئی مجو پنہیں۔ بلکہ میں اس کے بارے میں کچھاور سُن کر جیران ہوتا۔ لیکن اس نے میگا دار کئے کی بجائے اپناسٹر کیوں جاری رکھا۔

یوکلڈ: وہ اپ گر پہنچنا جا ہتا تھا۔ اگر چہ میں نے اسے بہال تھہرنے کی درخواست کی۔ لیکن اس نے میری بات نہیں کئی۔ اس لیے میں نے اسے جانے دیا ہا درخود واپس مڑآ یا ہوں ، تب مجھے یاد آیا کہ ستراط نے اُس کے بارے میں کیا کہا تھا۔ پھر میں نے سوجا کہ جو پھوائی نے کہا تھاوہ کس کی رُدور طریقے سے پورا ہوا ہے۔ بچھے یقین ہے کہ ستراط نے اس اپنی موت سے بچھ بی عرصہ قبل دیکر درطریقے سے پورا ہوا ہے۔ بچھے یقین ہے کہ ستراط نے اس اپنی موت سے بچھ بی عرصہ قبل دیکھا تھا۔ اور اُس کی ستراط سے یادگار گفتگو ہوئی تھی۔ جے اُس نے میرے سامنے دہرایا، جب میں ایسنز آیا۔ ستراط تھیائیش کی عقل ودانش کا پوری طرح معترف میں۔ اس نے کہا تھا کہ اگر وہ زندہ رہا تو یقینا عظیم آدمی ہے گا۔

ر پس: اس کی پیشگوئی یقینا پوری ہوئی لیکن وہ گفتگو کیا تھی، کیاوہ آپ جھے بتا سکتے ہیں؟

کلڈ: نہیں۔دراصل فوری طور پرنہیں لیکن میں نے اُس گفتگو کے اہم نکات تحریر کیے ہے،جب میں گھر
پہنچا تو میں نے ان کی مدو سے فرصت کے لمحات میں گفتگو کو تحریر کیا۔ پھر جب بھی میں ایتھنٹر گیا تو
میں ۔ نے ستر اط ہے اس گفتگو کے اُن حصوں کے بارے میں پوچھا جو جھے بھول گئے ہتے اور گھر
واپسی پر میں نے اُس کی درت کی۔ اس طرح اب وہ ساری گفتگو، تحریری شکل میں میرے پاس

ڑ پسن: مجھے یاد ہے آپ نے مجھے یہ بتایا تھا اور میری یہ ہمیشہ سے خواہش تھی کہ میں آپ سے اُس تحریر کو د کیھنے کے لیے کہوں۔لیکن پھر میں نے اس خیال کوٹرک کیے رکھالیکن اب اس تحریر کو ککمل طور پر کیوں نہ پڑھا جائے۔کیونکہ میں ابھی پہنچا ہوں ،اس لیے میں پچھا آرام کرنا جیا ہوں گا۔

الوكلة: ين بھى آ رام كرنے ير بہت خوش ہول كا \_ كونك مين تفيافيش كے ساتھ ارتيم (Erineum) تك

می تھا۔ آئیں، کرے میں آ رام کرتے ہیں اور پھر جب ہم دوبارہ یہاں اکٹھے ہوں گے۔ملازم ہمیں پیٹھنگو پڑھ کرسنائے گا۔

رپس: بہت خوب۔

ایک چکرہ۔ ٹرپسن۔ میں بتا تا ہوں کہ میں نے ستراط کو کہانی بیان کرنے والے کے طور پرنہیں بلکہ ایسے کردار کے طور پر متعارف کرایا جوائن کرداروں سے گفتگو کرر ہا ہوجس کا اس گفتگو میں حوالہ دیا گیا ہے۔ وہ جیومیٹری دان تھے۔ میں نے دیا گیا ہے۔ وہ جیومیٹری دان تھے۔ میں نے گفتگو میں ربط کے الفاظ جیسا کہ میں نے کہا۔ ''میں نے رائے دی یا وہ رضا مند تھا یا نہیں'' کے الفاظ اس خیال سے گفتگو سے حذف کر دیے ہیں کہاں کی تکرار گفتگو کے دوران نا پہندیدگ کا ا

باعث نه-

ريس: بالكل تفيك يوكلد-

: اوراباڑ کے (ملازم) آپ بیکاغذلیں اوراضیں پڑھ کرسنا کیں۔

"يوكلد كالمازم ال يزهتاك"

اط: تھوڈوری۔ اگر میں نے سائرین کے باشندوں کے بارے میں زیادہ مختاط روبیا تھتیار کیا ہوتا تو
میں آپ ہے بوچھتا کہ کیا دنیا کے اس خطے میں بوٹ فلسفی اور حساب دان ہتے ہیں کہ نہیں کینن
اس ہے زیادہ میں اس چیز میں دلچینی رکھتا ہوں کہ اُن سے زیادہ بہتر کون کارنامہ ہائے سرانجام
دیں گے۔ میں نے مشاہدہ کیا ہے جس حد تک میرے لیے ممکن تھا اور میں نے جانا کہ وہ کس ک
تھلید کرتے ہیں، میں نے دیکھا کہ اُن میں سے اکثریت آپ کی تھلید کرتی ہے اور اس میں وہ
درست بھی ہیں کیونکہ وہ آپ کے حساب اور دوسر سے علوم کو بہتر جانے ہیں۔ پھر بھے بتا کیں کہ
آپ اُن میں سے کی ایک و ملے ہوں جو اُن میں کی چیز ہے بہتر ہو۔

تھیوڈ ورس: ہاں ستراط میں ایک قابل قدرائی منز کے نوجوان سے واقف ہوں ۔ جے میں آپ کی توجہ کا ستحق خیال کرتا ہوں ۔ اگر وہ خوبصورتی میں یکنا ہوتا تو میں اُس کی تعریف کرتے ہوئے خوف محسوں کرتا کہیں آپ بی خیال نہ کر بیٹھیں کہ مجھے اُس سے محبت ہوگئ ہے ۔ لیکن وہ خوبصورت نہیں ۔ آپ ناراض نہ ہوں اگر میں بیکہوں کہ وہ آپ جیسا ہے ۔ کیونکہ اُس کا اُٹھتا ہوا ناک اور اُکھری ہوئی آئیس ہیں۔ گروہ ان خدو خال ہیں آپ سے ذرا کم ہے۔ پھر بی خیال کرتے ہوئے کہ اس ہیں ذاتی طور پر کوئی کشش والی بات نہیں ہیں بیآ زادا نہ طور پر کہہ سکوں گا کہ میری اُس سے وا تغیت جو کہ خاصی پُر انی ہے ، کے دوران ، ہیں نے ایسے کی آ دی کوئیس و یکھا کہ کوئی اُس جیسی قدرتی خویوں سے بالا بال ہواور مشکل ہے بھی سوچا ہُوگا کہ کوئی اس جیسی تیز مزاح ، اُس جیسے حوصلے ، برخال خدشات کوموں کرنے کی حس اور بے پناہ وقار کا بالک ہوگا۔ وہ اصل ہیں تمام تر ممکنہ خداداد صلاحیتوں اور خویوں گا جموعہ ہے۔ ہیں نے اُس جیسی خوبیاں بھی کی ہیں نہ دیکھی اور نہ کھی ای خوبیوں کا محمود کی کا تصور کیا ہے۔ وہ جو اُس جیسی خوبیوں کے حامل ہوں وہ کھی ای خوبیوں کی کی ہیں موجودگی کا تصور کیا ہے۔ وہ جو اُس جیسی خوبیوں کے حامل ہوں وہ ایسے جہاز کی بائنہ ہیں جو بے دیار ہواور اپنی مرضی سے گھومتا پھر تار ہے۔ حوصلے اور جراُت بلی یا گل بن کی حد تک دلیر ہواور جب اُس کا مقابلہ کی طاقتور سے پڑے تو وہ طاقت اور جراُت کا پیکر بن کر کھڑا ہو۔ جبکہ وہ علم اور ہز کے میدان میں کا میاب اور کیتا ہونے کا عملی شوت ہو۔ اس کے میاتھ ساتھ وہ شرافت اور وقار میں خاموثی سے بہنے والے تیل کے دریا کی ما تند ہے۔ جس میں بھی میاتھ میں نہ بھون ان بریا نہ ہوا ہو۔ اِن کا خوبیوں کا مالک ہے۔

سراط: ساجھی خرب۔ وہ کس کابیاہ؟

تھیوڈ درس: اُس کے باپ کا نام بھے بھول گیا ہے۔لیکن نوجوان اُن کے درمیان کی عمر کا ہے جو ہمیں ملنے آ رہ اُس کے بات کی مرکا ہے جو ہمیں ملنے آ رہے ہیں۔وہ اور اس کے ساتھی بیرونی دربار میں اپنے آپ کو مالش کررہے تھے۔اب لگتا ہے کہ وہ اس کوختم کر بچے ہیں اور اب وہ ادھر آ رہے ہیں۔ آ ب اے دیکھیں اور یا دکریں کہ آ پ اے جانے ہیں کہ ہیں؟

ستراط: میں اُس نو جوان کو جانبا ہوں لیکن اس کے نام سے واقف نہیں ہوں۔ وہ سونیا (Sunian) کے یوٹر وئیکس (Euphronius) کا بیٹا ہے جوخود بھی ایک عظیم آ دمی تھا۔ جیسا کہ آپ نے اُس کے بیٹے کے بارے میں بتایا۔ میں یقین کرتا ہوں کہ اس نے ورثے میں اس کے لیے قابلِ قدرقسمت چھوڑی ہے۔

تھیوڈورس: ستراط اس کا نام تھیائیٹس ہے لیکن میرا خیال ہے کہ اے ورثے میں ملنے والی جائیدا وٹرسٹ کو دے دی گئ ہے۔جس کی بناپروہ جیران کن حد تک آزاد ہے۔ ستراط: پھر یہ یقیناعمدہ انسان ہوگا۔اے کہیں وہ آئے اور میرے ساتھ بیٹے۔

تھیوڈ ورس: میں کہوں گا۔تھیامیش ادھرآ کیں اور سقراط کے پہلومیں بیٹھ جا کیں۔

ستراط: تھیائیٹ ایمی ہر لحاظ ہے آپ کے چہرے پراپناعکس دیکھ سکوں۔ کیونکہ تھیوڈورس کا کہناہے کہ ہم ونوں ایک جیسے ہیں۔اگر اُس کے ہاتھ میں ہم دونوں ایک چنگ رکھ دیں تو وہ کہے گا کہ اس کی آ دازایک ی ہے۔ کیا ہمیں پرتسلیم کرلینا چاہیے جووہ ہے یا ہمیں سے بچ چھنا چاہیے کہ جو یہ کہتا ہے، وہ موسیقارے کہ نہیں۔

تھامیش: ہمیں پوچھنا جاہے۔

ستراط: ادراگر بمیں پتا چلا که ده موسیقار ہے تو جمیں اُس کے الفاظ مان لینے چاہیں ،اگر ده موسیقار نه ، ہوتو پھرنہیں ۔

تھاٹیش: درست۔

سر اط: اگر ہمارے مہروں کی مماثلت دلچیں کا امر ہوتو ہمیں پوچھنا چاہے کہ وہ مصورے کہ بین -

تساميس: يقينا مين دريافت كرناجا ي-

ستراط: كياتحيود ورك مصورب كنبين؟

تھیائیش: میں نے مجھی نہیں سنا کہوہ مصورے۔

ستراط: كياوه مندسددان ع؟

تهامیش: سقراط یقیناً وه مندسددان ہے۔

ستراط: کیا وہ ستارہ شناس، حساب دان (Calculator) اور موسیقار ہے بیعنی عام الفاظ میں سے ایک پڑھالکھا آ دی ہے؟

تھیائیس: میراخیال ہے کہوہ ہے۔

ستراط: پھراگروہ ہمارے درمیان شخص مشابہت کا کہے، تعریف یا الزام کے معنی میں تو کوئی وجہ نہیں کہ ہم اُس کی بات کو درست تسلیم کرلیں۔

تحياليس: محصاس كافى كرنى حابي-

ستراط : اگردہ نیکی اور عقل کامغترف ہوجوہم ہے کی میں موجود ہوتو دہ جواس تعریف کوسنے گاوہ اُس کوجس

ی تعریف کی گئ اس کا امتحان بھی لینا جا ہے گا۔ اُس کی اپنی بھی خواہش ہونی خا ہے کہ دواس کا مظاہرہ کرے۔

تهانيش: بالكل درست سقراط-

ستراط: تباب وہ وقت ہے میرے عزیز تھیائیٹس کہ میں آپ کا امتحان لوں اور آپ اپنی خوبیوں کا مظاہرہ کریں میں نے تھیوڈ ورس کو کئی نا واقف اور جانے والے شہر یوں کی تعریف کرتے سناہے لیکن جس انداز میں اُس نے آپ کی تعریف کی ہے، اس انداز میں ، میں نے اے کی کی تعریف کرتے ہیں سُنا۔

تھیائیٹں: میں یہ کرخوش ہوا ہوں۔ ستراط۔ اگر اُس نے بنی نداق میں بیسب کھ کہاتو پھر کیا ہوگا۔
ستراط: نہیں تھیوڈورس نے بیسب نداق میں نہیں کہا۔ اور ندہی آپ کواس حوالے سے ایسا کہنے کی
اجازت دی جا سکتی ہے۔ اگر آپ اپنی اس رائے پر قائم رہے تو اسے اپنے الفاظ پر حلف اُٹھانا
پڑے گا۔ ہمیں اس بات کا پورایقین ہے کہ پھر کوئی بھی اس کی بات کور دہیں کرے گا۔ پھر شرم

تھیائیش: مراخیال بے کہ مجھالیات کرناپرے گا،اگرآپ بیواتے ہیں۔

سقراط : بہلی بات بیے کہ میں یہ بوچھنا جا ہوں گا کہ آپ نے تھیوڈ ورس سے کیا سیکھا، کچھ جیومیٹری (علم ہندسہ) کے بارے میں ۔غالبًا۔

تقيايش: جيال-

سقراط: اورستاروں کے علم -حساب اور یکسانیت کے علوم کے بارے مین ۔ دور میں مشقد کی میں مشقد کی ایک میں مشقد کی میں است

تقیامیش: میں نے اس بارے میں بھی اپنی بہترین کوشش کا۔

ستراط: بی ہاں میرے بیٹے۔ اور میری بھی بھی کوشش ہے۔ میری خواہش ہے کہ میں اُس سے جوان علوم
کے بارے میں جانا ہو کچھ سیکھوں جن میں عام طور پراس بارے میں کافی بچھ جانا ہوں لیکن پچھ
اس حوالے سے مشکلات ہیں جن کے لیے میں آ ب اور آ پ کے دوسر سے ساتھیوں سے مدو چاہتا
ہوں۔ کیا آ پ میرے ایک سوال کا جواب دیں گے۔ کیا جس چیز کے بارے میں سیکھا جاتا ہے۔
اس بارے میں عقل میں اضافہ نہیں ہوتا ہے؟



تهاميس: يقيناً-

سر اط: اور عقل کے حوالے سے عقل مند ، عقل مند ہوتا ہے۔ سراط:

شاميش: جي ٻال-

مقراط: یمس بنارعلم ہے مختلف ہوتی ہے؟

مضاميش: كيا-

عقل \_ کیا آ دی اس بارے میں عقل مندنہیں ہوتے جس کا انھیں علم ہوتا ہے۔

تهامیش: یقیناً وه موتے ہیں۔

سر اط: اس کا مطلب میہ کے عقل اور علم ایک ہی چیز ہے۔ ۔

تصافيش: جي بال-

یباں ایک مشکل ہے جومیں اپنی مرضی کے مطابق بھی حل نہیں کرسکا علم کیا ہے؟ کیا ہم اس سوال كاجواب دے سكتے ہيں۔آ ب كيا كہتے ہيں۔ ہم ميں سے سلےكون بات كرے گا۔جوكوئي جواب نہ دے سکا سے نیچے بیٹھنا ہوگا۔ بال کی تھیل کی ماننداور وہ گدھا ہوگا۔ جبیبا کہ تھیل میں لڑے يكارتے ہيں۔ وہ جوابے ساتھی كو كھوئے بغير كھيل جيت جائے، وہ ہمارا بادشاہ ہوگا۔ اے اپنی مرضی کا سوال کرنے کا حق ہوگا۔اس کا جواب کیوں نہیں تھیوڈ ورس ۔ جھے امیدے کہ میں نے اینے بات کرنے کے فن کی بنا پر بخت میر رویداختیار نہیں کیا۔ میں صرف جا ہتا ہوں کہ ہم بات كرتے رہيں اور ساجى اور اخلاقى لحاظ سے ایک دوسرے کے دوست بن جائيں۔

تصافیف: سقراط بیخت میردویدکا تضاد ہے۔ میں بلکہ کہوں گا کہ آپ کی ایک نوجوان ساتھی ہے کہیں کروہ شروع كركيكن محى بات يدے كديس سوالات جوابات كي آب كى بتائے گئے اس كھيل سے آ شانہیں ہوں اوراب میں اس عمر کے حصے میں ہوں جہاں سکے بھی نہیں سکتا۔ کیونکہ نو جوان ہمیشہ کھنے کے قابل ہوتے ہیں۔اس طرح تھیوڈورس سے بات شروع کرا کے بیل آ ب ہے کہوں گا

كاس كام اتهوي اورات بات ختم ندكرنے ديں-

ستراط: کیاآپ نے تھیاٹیٹس سناتھیوڈورس کیا کہتاہے۔فلفی جس کی آپ تھم عدول نہیں کریں گےاور جس کے الفاظ کی نوجوان کے لیے تھم ہے کم نہیں ہونے جا ہمیں۔ مجھے سوال کرنے برمعاف

رکیں۔وصلہ پکڑیں اور بتائیں کہ آپ کیا سوچے ہیں۔علم کیاہے؟

تھیائیٹس: ستراط۔ بہت اچھا۔ میں جواب دول گا جیسا کہ آپ اوراً س نے مجھے اس کا پابند بنایا ہے اورا گر میں غلطی کروں تو آپ میری اصلاح کریں گے۔

مرّاط: بم ایا کری گراکر کے۔

تھیاٹیٹس: میراخیال ہے۔ سائنس جو میں نے تھیوڈ ورس سے سیھی۔ جیومیٹری (ہندسہ) اور دیگر جن کا آپ نے ابھی ذکر کیا، علوم ہیں۔ اور میں اس میں جوتے بنانے والے اور دوسر نے فن جانبے والوں کو بھی علوم میں شامل کروں گا۔

ستراط: بہت زیادہ۔تھیائیٹس، بہت زیادہ، آپ باوقار اور اعلیٰ فطرت کے حامل ہونے کی بنا پر کی مختلف چیزوں کے بارے میں بتانے کے قابل ہیں جبکہ میں صرف ایک کے بارے میں پوچھور ہا ہوں۔

تمانيش: سراط!آبكاال عكمامطلب،

ستراط: شاید کچے بھی نہیں۔ تاہم میں کوشش کروں گا کہ وضاحت کروں کہ میرااس سے کیا مطلب ہے۔ جب آپ جوتے بنانے کے علم کے بارے میں بات کرتے ہیں تواس سے آپ کی مراد جوتے بنانے کافن ہے یا کہ سائنس۔

تھیوڈ ورس: ایے بی ہے۔

سقراط: اورجب آپ برهی کام کافرکرتے ہیں تو آپ کی مرادکٹری کی اشیابنانا ہے۔

تھیوڈورس: میرایمی مطلب ہے۔

ستراط: ان دونوں مثالوں میں آپ دونوں کے عنوان کی تعریف بیان کرتے ہیں۔

تفيانيش: درست-

سقراط: لیکن تھیا میش : میرے سوال کا بینکتہ نہیں تھا۔ ہم کی چیز کے عنوان کے بارے میں نہیں جانتا چاہتے تھے نہ ہی سائنس کی تعدادیا فنون کی تعداد جاننا ہمارا مقصود تھا۔ کیونکہ ان کی تعداد گننا ہمارا مقصد نہیں۔ ہم اختصار کے ساتھ علم کی ماہیت کے بارے میں جاننا چاہتے تھے۔ کیا میں ورست نہیں کہ دہا؟ تھے وڈورس - بالکل درست - بھے اس کی ایک وضاحت کرنے دیں۔فرض کریں کہ کسی ایک مخص ہے کسی معمولی اور واضح چیز کے اور کے جیز کے بارے میں دریافت کیا جاتا ہے۔مثال کے طور پر یہ کہ ٹی کیا ہے؟ ہم اس کا جواب دیں کہ برتن بنانے والے کی مٹی ہوتی ہے اوراین بنانے والے کی مٹی ہوتی ہے اوراین بنانے والے کی مٹی ہوتی ہے۔کیایہ جواب بے ہودہ نہیں ہوگا۔

شياميش، يقيناً-

ستراط: اس میں پہلی بات میرے کر سوال کرنے والے کے بارے میں بیفرض کر لینا فضول ہوگا کہ وہ مارے بوا بست کے بارے میں بحق جائے گا۔ کیونکہ ہم نے اس بارے میں خاکہ بنانے والے یا دوسرے کارکنوں کے بارے میں بتا دیا ہے۔ کوئی آ دی کسی چیز کی ماہیت جانے بخیراس کانام کیے جان سکتا ہے؟

مضائيش: وونبين جان سكتا-

ستراط: تب، وہ جو بیٹیں جانتا کہ سائنس یاعلم کیا ہے۔ وہ فن کے علم اور جوتے بنانے کے لیے سائنس سے لاعلم ہے۔

تھائیش: ووان میں سے کی کے بارے میں نہیں جانا۔

ستراط: نه ای کی اورسائنس کے بازے میں۔

تصافيش: نهين-

ستراط: اگر کی آ دمی سے پوچھا جائے کہ سائنس یاعلم کیا ہے تو اس کے جواب میں پچھوٹنون اور سائنس کا نام دے دینام صحکہ خیز ہے۔ کیونکہ سوال میہ ہے کہ علم کیا ہے اور جس سے پوچھا جائے ، وہ کہے کہ اُس کا یاس چیز کاعلم ،علم ہے۔

خصافیش: درست-

ستراط: مزید برآں۔ وہ شاید مختصراً یا سادہ جواب دے لیکن اس کے لیے وہ بہت بڑا سرکٹ بنا تا ہے۔ مثال کے طور پر جب کہا جائے کہ ٹی کیا ہے؟ جواب دینے والے نے مختصر جواب دیا ہوتا کہ مٹی نمدارز مین ہوتی ہے۔ کس فتم کی مٹی ہمارامقصد نہیں ہے۔

تحیایش: ہاں سراط-آپ کے سوال کیے جانے میں کوئی مشکل نہیں۔آپ کا مقصد سے تعااگر میں غلطی پرنہیں۔

لیکن جو پچھ جھے اور یہاں میرے دوستوں کو محسوس ہوااس بحث میں وہ آپ کے نام کا تحفظ ہے۔

سقراط: تھیامیش ۔اس کا کیامطلب ہے؟

تھیائیٹں: تھیوڈورس۔ہمارے لیے جڑوں کے بارے میں بچھتحریر کردہاتھا۔جیسا کہ تین یا پانچ کی جڑیں۔

یہ جانے ہوئے کہ وہ ایک اکائی ہے واضح کرنامشکل ہیں۔ اُس نے دوسری سترہ مثالیں دیں۔

تب اس نے اپنی بات ختم کی۔اب جب لا تعدادا قسام کی جڑیں ہیں۔ان کو ایک نام یا تتم کے

تحت بیان کرنے کی کوشش ہمارا خیال ہے۔

ستراط: كياآب في المتم كوحاصل كرليا-

تھیائیش: میراخیال ہے کہ ہم نے میشم حاصل کرلی لیکن میں اس برآ ب کی رائے لینا جا ہوں گا۔

ستراط: مجھے پیسننے دیں۔

تھیاٹیٹس: ہم نے تمام اعداد کو دواقسام میں تقسیم کرلیا۔ ان میں سے جو برابرعمل سے بینے تھے۔ انھیں ایک محصافی میں دوسرے سے ضرب دے دی گئی۔ جن کا ہم نے مربع سے موازنہ کیا اور اسے مربع یا ایک جیسے نمبر کانام دے دیا۔ وہ ایک شم تھی۔

سقراط: بهت خوب۔

تھیائیش: درمیانی اعداد تین اور پانچ جیسے اور دوسرے تمام اعداد جوغیر برابرعمل پر بنی تھے۔ان میں بوے کو یا تو جھوٹے سے یا جھوٹے کو بوے سے ضرب دے دی اور جب ان کوعد دیان لیا گیا۔ تو اسے غیر برا براطراف میں شامل کرلیا گیا۔اس طرح بننے والے تمام اعداد کوستطیل کا نام دے دیا۔

ستراط: بهت بري بات -اس كانتيج كيا موا

تھیاٹیٹس: مربع کی اشکال کی اطراف اور لائن کو ان کی لمبائی اور مقدار کے حوالے سے پکارا گیا اور غیر برابر
اشکال کو متنظیل کو قوت یا جڑکا نام دیا گیا۔ متنظیل کا نام اس لحاظ سے دیا گیا کہ یہ گئتی کے قابل
ہے۔ مثال کے طور پرنام نہاد لمبائی یا مقدار ۔ نہ کہ ہلکی پیایش کے حوالے سے بلکہ اپنے مربع کے
عموی جزوکی مکر رکے لحاظ سے اس کی پیایش کی گئی اور یہی طریقة بھوس کے لیے اپنایا گیا۔
سراط: بہت خوب ۔ میرے بچو۔ میرا خیال ہے آپ تھیوڈورس کی تحریف کے قیقی مستحق ہیں۔ آپ کے
سراط: بہت خوب ۔ میرے بچو۔ میرا خیال ہے آپ تھیوڈورس کی تحریف کے قیقی مستحق ہیں۔ آپ کے
حوالے سے اُسے غلط گواہ نہیں کہا جا سکتا۔

جہانیش: لیکن سقراط میں آپ کوعلم کے بارے میں اس طرح کا جواب دیے میں ناکام رہا ہوں جو کہ آپ عات تھے۔اس لحاظ سے تھیوڈ ورس بالا خردھوکا باز ثابت ہوائے۔

خوب لیکن اگر کوئی آپ کی دوڑ کی وجہ ہے تعریف کرے۔اور کیے کہ آپ نے بھی اپنے ہم عصر اؤكوں كودور ميں ہم پلينيس ہونے دياليكن بعد ميں كوئى بردا كھلاڑى جوكددور ميں زيادہ تيز ہووہ آپ کوشکت دے دیں اس سے کیا آپ کی تعریف غلط ہوجائے گی۔

تساميس: يقينانهين-

اور کیاعلم کی ماہیت کی دریافت کوئی چھوٹا معاملہ ہے۔جیسا کہ میں نے ابھی کہا۔ کیا بدایک نہیں جو آ دمیوں کی قوت کو ہر لحاظ ہے مکمل کرے گا۔

تسائيس: خدا ك تم ال تمام تكيل مين بر فهرست مونا جا ہے۔

خوب۔ پھرآ پ خوش ہوں۔ اس طرح نہیں کہ تھیوڈ ورس کوآ پ کے بارے میں غلطی ہوئی ہے۔ لیکن علم اوردوسری چیزوں کی فطرت کے بارے میں مزید بہتر انداز میں جاننے کی کوشش کریں۔

تهامیش: میں کانی خواہش مند ہوں۔ سقراط۔ اگرای سے حقیقت روشاس ہوجائے اور سیائی سامنے آ جائے۔ اب آپ نے اچھی ابتدا کی ہے۔اپے جڑوں کے معاملے کو ہی اپناماؤل بنالیں۔اورجیسا آپ نے ان سب کوایک قتم میں ڈال لیا۔ اس طرح مختلف اقسام کے علوم کوایک تعریف کے تحت ظاہر کرنے کی کوشش کریں۔

تسامیس: سقراط میں آپ کو یقین دلاسکتا ہوں کہ میں نے اکثر اس کی کوشش کی ہے۔ جب ہے آپ کے یو جھے گئے سوالوں کی رپورٹ میرے سامنے لائی گئی کیکن میں نہ تواینے آپ کواس بات پر مطمئن کر کا ہوں کہ میرے پاس اس بات کا کوئی جواب نہیں ہے اور نہ ہی کسی اور کوائن کے جواب میں

ایے کتے ہوئے ساہے۔ میں پریشانی کے احساس کو تم نہیں کر پایا۔

ستراط: بمنت کی آوازے میرے عزیز تھیاٹیٹس ۔ آپ کے اندر کھے ہے۔ جے آپ باہر لانے کے لیے کوشال ہیں۔

تحيامين : مين نبين جانتا \_سقراط \_ مين صرف وه كهتا مون جومحسون كرتا مون \_ .

سقراط: اور کیا آپ نے مجھی نہیں سا۔ اناڑی۔ کہ میں ایک دلیراورموثی تازی دابی(ٹروائف) کا بیٹا

ہوں۔جس کانام فلیاریٹ (Phaenarete) ہے۔

تھامیش: جی ہاں۔ میں نے سا ہے۔

سقراط: اوراس بارے میں کہ میں نے خود بھی دامیکا کا م کیا۔

تھیامیش: نہیں۔ میں نے بید می نہیں سنا۔

ستراط: میں آپ کو بتا تا چلوں میرے دوست میں بیر کرتا ہوں کیکن آپ بیر کی دوسرے پرانکشاف مت

کریں کے کونکہ عام لوگوں کو اس حوالے ہے کوئی علم نہیں ہے۔ اس لیے وہ میرے بارے میں بید

کہتے ہیں کہ میں خدائی مخلوق میں ہے بجو یہ ہوں اور لوگوں کو ان کے لیے عزاح کا سامان فراہم کرتا

ہوں دیرا تھیا میٹس ، آپ نے اس بارے میں سُنا۔

تعياميش: بي بال-

ستراط: كيا جھےآپ كواس كى دجہ بتانى جائے۔

تھامیش: پوری آزادی ہے۔

ستراط: دامیکا سارا کام اپنے ذہن میں رکھیں۔ پھر آپ میرے معنی کو بہتر انداز میں سمجھ سکیں گے۔ کوئی عورت بھی جیسا کہ آپ کوعلم ہے جو بچے پیدا کرنے کے قابل ہو، دوسری عورت کے لیے دامیہ حیثیت سے خدمات سرانجام دیت ہے بلکہ صرف وہ عورتنس ایسے کرتی ہیں جو پہلے بچے جنم دمے چک

بول-

تصافیش: جی ہاں میں جانتا ہوں۔

ستراط: اس کی وجہ یہ بتائی جاتی ہے کہ بچ جنم دینے والی دیوی آ رٹیس (Artemis) ماں نہیں ہے اور صرف اُن کی تعظیم کرتی ہے جو اُس جیسی ہیں لیکن وہ بانجھ کو دایہ بننے کی اجازت نہیں وے سکتی۔

کیونکہ انسانی فطرت تجربے کے بغیراس فن کوئیس جان سکتی۔اس لیے اُس نے یہ کام اُن کوسونپ دیا جو یہ تکلیف برداشت کرنے کی عمرے گزر چکی ہوں۔

تصافیش: میں بھی یہی کہنے کا حوصلہ رکھتا ہوں۔

ستراط: میں بھی یہی کہوں گا بلکہ مجھے بیہ پورایقین ہے کہ دابید دوسروں سے بہتر جانتی ہے کہ کون حاملہ ہے اور کون نہیں؟

تىمانىش: بالكل درست-

تراط اوروہ عرق اور منتر کے استعمال سے در دکو اُبھار نے اور اپنی مرضی کے مطابق اسے ختم کرنے کے اقابل ہوتی ہیں ،
قابل ہوتی ہیں۔ وہ پیدایش کے دوران ہونے والی تکلیف کو اُن کے لیے قابل برداشت بناتی ہیں ،
جنمیں پیرداشت کرنے میں مشکل ہوتی ہے اور اگر دہ ایس کو مناسب سمجھیں تو وہ نومولود کو بچہ دانی میں دھیل ویتی ہیں۔

خ<sub>صا</sub>میش: دوایبا کر علق <del>بی</del>ں۔

تراط کیا کبھی آپ نے کہا کہ وہ ملاپ کے معاملے میں بھی بہت شاطر ہوتی ہیں اور اس کا پوراعلم رکھتی ہیں کہ کم فتم کے ملاپ سے دلیر بچہ پیدا ہوگا۔

سائيس نبين- بهي نبيل-

ے الط: پیر میں آپ کو بتاؤں گا اُن کا بیچے کی پیدایش کے بعد نالی کا شنے سے زیادہ فخر اس بات پر ہے کہ وہ

بیج کے بارے میں پیشگی بتا مکتی ہیں۔اگر آپ فور کریں تو آپ اس کو وہی فن سمجھیں گے جوز مین

سے پیمل اُ گانے کے بارے میں ہے۔اس بارے میں وہ بیاجائے ہیں کہ کس زمین میں کس فتم کا
جی کو ماحائے۔

تھیا<sup>می</sup>ش: ہاں وہی فن-

ستراط: اوركياآب خيال كرت بين كه عورت كامعامله اس مختلف ب-

تھائیس: مجھالیاسوچناجاہے۔

ستراط : حقیقائبیں کیکن دامیم معزز عورت ہوتی ہے۔ جن کا کر دار مشکوک ہوسکتا ہے۔ وہ اپنے پیٹے کے اس پہلو کو نظر انداز کرتی ہیں کیونکہ انھیں ڈر ہوتا ہے کہ انھیں فاحشہ نہ کہا جائے۔ بینا م ان عور توں کو دیا جاتا ہے جو غیر قانونی اور غیر سائنسی طریقے سے دوسر سے مردوں وعور توں سے روابط قائم کرتی ہیں۔ پھر بھی اصل دار مصرف اور تجی ملاپ کرانے والی ہی ہوتی ہے۔

تعانیس: صاف ظاہرہ۔

سقراط اس فتم کی دایوں کا کردار بہت اہم ہوتا ہے۔ کیکن اتنا زیادہ اہم نہیں جتنا کہ میرا کرداراہم ہے کیونکہ عورتیں ایک وقت میں حقیقی بچوں کوجنم دینے اور دوسرے وقت میں جعلی جس کا اصل سے فرق معلوم کرنا مشکل ہو، جنم نہیں دے سکتیں۔اگر ایسا ہوا ہوتو پھر حقیقی ادر جعلی پیدایش کے حوالے ہے دایہ کا کر دار بے مثال ہوگا۔ آپ بھی بیسو چیس گے۔

تهاميس: حقيقاً بجھاليا كرنا جائي۔

ستراط: خوب ميرا دايه بن كاكردارأن بيمثال دائيون كى ما نند باعزت ليكن أن سے مختلف ب\_اس حوالے سے میں مردوں کے لیے حاضری دیتا ہوں عورتوں کے لیے بیس ۔ میں مردوں کے روح کی اُس وقت نگہداشت کرتا ہوں جب وہ مشکل میں ہوتے ہیں، نہ کہ اُن کے اجہام کی۔ اور میرے من کی حقیقی فتح اس میں ہے کہ میں یہ جانوں کہ کسی نوجوان کے ذہن میں اُنجرنے والے خیالات غیر حققی ، نکے ہیں یابڑے باوقار اور اصل جنم اور ذامیر کی مانند۔ میں خود بخر ہول -میرے بارے میں پہ خیال کہ میں دوسرے سے وہ سوالات یو چھتا ہوں جن کا خود جواب نہیں دے سکتا۔ درست ب-اس کی وجہ بہ ب کداچھائی مجھے دایہ بنے پر مجود کرتی ہے۔ بلکہ مجھے جنم دینے کی اجازت نہیں دیت اس لیے میں خود عقل مندنہیں ہوں اور نہی میرے یاس کوئی ایس چزد کھانے كوب جومير اروح كى بيداوار موياج ايجادكانام دياجا كالكركين دوج محص الفتكوك بي اخيس فائده موتائ، مجھ سے گفتگو كرنے والے بعض شروع ميں خالى موتے ہيں ليكن جب ماراتعلق گہرا ہوجاتا ہے۔ اگر خدا کا اُن پررم ہوتو وہ سب جران کن حد تک رقی کر جاتے ہیں۔ اور میددوسروں کی اپنی رائے ہے۔ میدواضح ہے کہ انھوں نے بھی کوئی چیز مجھ سے نہیں سیھی بہت ساری عدوان کی دریافتیں ان کا بنا خاصا ہے۔ لیکن خدا اور مجھ یران کی ادا سیکی قرض ہوتی ہے۔ میرے الفاظ کا جوت بیہے کہ ان میں جھوں نے میرے ساتھ گفتگو میں بہت کچھ یایا ان میں بہت ہے جب مجھے اپنی غفلت کی بنا پر علیحدہ ہو کر دوسروں کے زیرسا پیر چلے گئے وہ بہت جلد ایے حصول سے بہت دور چلے گئے بلکہ وہ اپنا جنم دیا ہوا بچہ بھی کھو بیٹھے۔اس کے علاوہ وہ سب کچھ ير ب رابطوں كى بناير گنوا بيٹھے جوان كے اندرموجود تھا۔ بالآخروہ سے كى بحائے جھوٹ كے شوقين ہونے کے ناطے دوسرول کے لیے "بے وقوف" بن گئے۔ لائسی میکس (Lysimachus) کابیٹا ارسٹیڈس (Aristeides) ان بے وقوف بننے والول میں سے ایک ہے۔اس طرح کے اور بھی - بہت ہیں۔ بھاوڑے اکثر میرے پاس واپس لوٹ کرآئے اور انھوں نے مجھ سے التجا کی ۔ میں



و وہارہ اُن سے تعلق جوڑلوں۔ وہ اس کے لیے میرے سامنے گھٹنوں پر جھکنے کو تیار ہیں۔اورا گرمیرا دل مانے جو کہ ہمیشہ ایک سانہیں ہوتا میں اُن کوشلیم کر لیتا ہوں تو انھوں نے دوبارہ ترتی کرنا شروع کر دی۔ وہ تکلیف جومیرافن پیدا کرتا ہے ان میں جو بھے ہے تعلق بحال کرتے ہیں، بہت خوفاک ہوتی ہے۔ یہ نکلیف بالکل اس جنسی ہوتی ہے جوعورت کو بچے کے جنم کے دوران برداشت كرنايراتى برون رات وه يريشاني اورتكليف كأس دور سے گزرتے ہيں جو يح كوجنم ریے والی عورت سے زیاوہ ہوتی ہے۔ تھیاٹیٹس اس کے علاوہ دوسرے وہ لوگ ہیں جومیرے ماس آئے تو ان کے ذہن میں کچھنیں تھا اور جیسا کہ میں جانتا ہوں اٹھیں میرے فن کی ضرورت نہیں تھی۔ میں نے انھیں کسی دوسرے سے تعلق جوڑنے پر پھسلاما اور میں خدا کے فضل سے سے بتا سكا ہوں كدكون كس سے اچھا كرنے والا ب\_ أن ميں بہت ساروں كو ميں نے يرود يكس (Prodicus) اور کی دوسرول کوشہور دانا کا کے پاس مجوایا۔ میرے دوست تھیائیٹس میں آپ كولمي كمانى سُنا تا مول كيونكه مجھے خدشہ بے جيسا كه آپ خود يہ موجة وكھائى ديتے ہيں كه آپ تکلف میں ہیں۔ کچھ بڑے خیال کی وجہے۔آپ میرے پاس آئیں جوایک دار کا میٹا اورخود بھی دار کافن جانیا ہو۔ آپ اُن سوالات کا جواب دینے کی اپنی سی بہترین کوشش کریں جو میں آپ سے نوچیوں اور اگر میں یہ بیان کروں کہ آپ کا پہلاجنم دیا ہوا پیرمخض ایک نضول چیز ہے کونکہ میں پیجائزے کے بعد ہی بتاسکتا ہوں تو آپ اس بنایر جھے جھٹر امت کریں۔ کونکہ بیر کام اُس عورت کا ہے جس ہے اُس کا پہلا دیا ہوا بچہ لیا جائے۔ کیونکہ میں درحقیقت اُن کو جانتا ہوں جو جب انھیں اُن کی پہلی خوبصورت غلطی ہے محروم کیا گیا تو وہ مجھے کا شنے کو دوڑے۔انھوں نے پہ خیال نہ کیا، میں نے نیک نامی سے کام کیا اور ندان کے ذہن میں بدآیا کہ خداانسان کا دخمن نہیں ہے۔ بلکہ جووہ خیال کررہے تھےوہ نہوان کے دائرہ کا رمیں تھااور نہ ہی میں اُن کا دخمن تھا۔ لیکن میرے لیے جھوٹ شلیم کرنا غلط ہوگا یا بچ کومروڑ نا غلط ہوگا۔ ایک بار پھرتھیا میش میں ابنا پُرانا سوال دہرا تا ہوں کہ علم کیا ہے؟ اور آپ بیرنہ کہیں کہ آپ بتانہیں سکتے ۔ بلکہ ایک آ دمی کی ما نند شروع کریں۔خدا کی نفرت ہے آپ پیتانے کے قابل ہوں گے۔

تمیانیس: سنی بھی قیت پر سقراط اس قدر حوصلہ افزائی کے بعد مجھے اپنی پوری کوشش شاکرنے پر

شرمساری ہوگی۔اب وہ جو کسی کے ذہن میں ہے وہ جانتا ہے اُس کے پاس کیا ہے۔اور جہاں تک اس وقت میں جان سکا ہوں وہ بیہ ہے کیلم ایک سوچ ہے۔

سقراط: بہت ولیرانداندازیں آپ نے بیرکہامیرے بیٹے ۔بیدوہ طریقہ ہے جس ہے آپ کواپی دائے کا اظہار کرنا چاہے۔اب آئیں آپ کے اس خیال کا جائزہ لیں اور دیکھیں کہ بیددرست ہے یا تھن سمٹا ہواانڈہ۔آپ کہتے ہیں علم ایک سوچ ہے۔

تھاٹیٹں: ہاں۔

ستراط: خوب-آپ نے علم کے بارے میں ایک اہم اُصول بیان کیا ہے۔ یہ درحقیقت پروٹاغوری (Protagorus) کی رائے ہے۔ جس کا اے بیان کرنے کا ایک دوسرا طریقہ ہے۔ اس کا کہنا ہے کہ آ دمی تمام چیزوں کا پیانہ ہے۔جووجود میں ہیں اوران کا بھی جن کا وجود بھی نہیں ہے۔ کیا آپ نے اُس کو پڑھا ہے۔

تھیاٹیش: جیہاں۔بازبار۔

ستراط: کیاوہ پنہیں کہتا کہ آپ کے لیے چیزیں ایس بی ہیں جیسی وہ آپ کودکھائی دیتی ہیں اور میرے لیے الے اس کے لیے چیزیں اور میرے لیے الے اس جیسی جھے دکھائی دیتی ہیں اور میرک میں اور آپ آ دی ہیں۔

تھیاٹیش: ہاں۔وہالیا کہتاہ۔

ستراط: ایک عقل مند آدی به وقونی کی با تین نہیں کرتا۔ اُس کو بیجھنے کی آئیں کوشش کریں۔ ایک می ہوا چل رہی ہے۔ اس کے باوجود ہم دونوں میں سے ایک گرم اور دوسر اٹھنڈ اہوسکتا ہے۔ یا ایک بہت بلکا اور دوسر اسخت متاثر ہوگا۔

تھیا میش: بالکل درست۔

سقراط: اب ہوا کا ہمارے ساتھ اور کو کی تعلق نہیں، صرف میہ ہے کہ مید شنڈی ہے یا نہیں یا ہم پروٹاغورس کو دہرا کیں گے کہ جو شنڈاہے،اس کے لیے ہوا شنڈی اور جونہیں ہے،اس کے لیے شنڈی نہیں ہے۔

تھیا میں: میں آخری بات کوفرض کرتا ہوں۔

ستراط : تب يراك كے ليے الى اى مونى چاہے۔

تصافيف: بحال-

- اوراس کومسوں ہوتی ہے، سے مرادیہ ہے کہ جیسی وہ اسے خیال کرتا ہے۔ جہ ہیٹس: درست -

تراط: پھر بھنااور خیال کرنا گرم اور ٹھنٹرے کے معاملے میں ایک ہیں۔ کیونکہ چیزیں ایسی ہی خیال کی جاتی ہیں جیسی وہ دکھائی دیتی یامحسوس ہوتی ہیں۔

شاميش: جي بال-

سراط تب خیال ہمیشہ وجود کا ہے اورا کیے ہی ہے، جیسا کیلم ملطی سے مبرا۔ خمامیش: بالکل ای طرح واضح۔

ستراط: عظمت کے نام پر پروٹاغوری کس فدرعظیم ترین دانشور آدمی ہوگا۔ اُس نے ان چیزوں کے بارے ہارے بارے بین عام آدمیوں کی موجودگ میں کہا جو کہ آپ کی اور میری طرح متے۔ لیکن اُس نے بچ کہا۔ اُس کا بچ اُس کے ایٹ شاگردوں، بیروکاروں کے لیے پوشیدہ تھا۔

تهایش : سراط-اس ا پاکیامطلب ع؟

یں بڑی چزکے بارے میں بتانے والا ہوں جس میں بیساری چزی متعلقہ ہیں۔ آپ کسی ایک چز کو کئی خصوص نام نے ہیں پکار سکتے ۔ جیسا کہ بڑی یا چھوٹی۔ ہلکی یا بھاری۔ کیونکہ بڑی چھوٹی اور ہلکی بھاری ہوگ ۔ کوئی چزیاخو کی واحد یا بکتا نہیں ۔ لیکن خرکت کے بغیراور تبدیلی کے علاوہ تمام چیز وں کا مرکب ہونے کی بنا پر تمام چیز یں ایک دوسری سے نسلک ہیں جو کہ بور ہی ہیں، کوہم غلط طریقے ہوئے سے بور نے نے تبیر کرتے ہیں حالا نکہ ورحقیقت بیہ بور ہی ہے۔ کیونکہ ہر چیز ہور ہی ہے۔ تمام فلسفیوں کو ہوئے وی بیٹ کی بنا پر تمام فلسفیوں کو ایک اور دوسرے بلا کیں، پروٹاغور ب، ہراگلیٹس (Heracleitus)، ایمپیڈ وکٹس (Empedocles) اور دوسرے تمام فلسفیوں کو ایک ایک کرے سوائے پارمیڈیٹ کے باق سب آپ کے خیال سے متفق ہوں گے۔ اس کے لیے بلا کیں، شاعری کی ہرصنف کے بادشاہ، ایکار مس (Epicharmus) کو جو کہ کا میڈی کا شنم ادہ ہے۔ اس کو بلا کیں یا ہومر کو جو المیہ (ٹریجٹری) شاعری کی صنف کا بادشاہ ہے۔ حدوہ کہتا ہے کہ:

سمندر جہاں دیوتا وں کی حکمرانی ہے تو کیا اس ہے اُس کا بیہ مطلب نہیں کہ چیزیں حرکت اور جمود کی پیدا دار ہیں۔

تھیامیش: میرایمی خیال ہے۔

سقراط: اورکون اُس بڑی فوج کے خلاف جنگ کرسکتا تھا جس کا جرنیل ہومرہو۔اورمضحکہ خیز دکھائی نہ دے۔

تهاميش: كون درحقيقت سقراط-

ستراط: بی ہاں۔ تھیائیٹس۔ اور بھی بہت سارے ثبوت ہیں جواس بات کوظا ہر کریں گے کہ حرکت ہونے اور ہور ہے، کا اصل سب ہے۔ جبکہ جمود نہ ہونے اور خاتنے کا سب ہے۔ کیونکہ آگ اور گرمی جنصیں دوسری تمام چیزوں کا محافظ اور پیدا کرنے والا سمجھا جاتا ہے۔ وہ رگڑ اور حرکت سے بیدا ہوتے ہیں جوحرکت کی تم ہے۔ کیا یہ آگ سے تعلق نہیں رکھتی۔

تھیامیش: بیالیائی۔

سقراط: جانورول كأنسل بندى بھى اى طرح ہوئى-

تهائيس: يقينا-

ستراط: اورکیاستی اورکا بل سے انسانی جم کی عادات ضائع نہیں ہوجا تیں۔جبکہ ترکت اور مثق سے اسے طویل عرصہ تک محفوظ رکھا جاسکتا ہے۔

تصافیش: درست-

ستراط: وبنی حالت کے بارے بیں آپ کی کیارائے ہے؟ کیاروح کو باخبر نہیں رکھا جاتا اور بیرتر تی نہیں کرتا۔ اور بیرطالعہ اور توجہ جو کہ حرکت ہے، اُس سے اے محفوظ رکھا جاسکتا ہے۔ لیکن جب سے ساکن ہوجس کاروح کے حوالے سے مطلب ہے توجہ اور مطالعہ تو پھر بیدلاعلم ہوتا ہے اور تیزی سے بھول جاتا ہے۔ جو پچھاس نے لکھا ہوتا ہے۔

تصامیس: ہے۔

ستراط: تبركت الحجى اورجمودجم أورروح دونول كے ليے بُراكى ب\_

تھامیس: بیداضح ہے۔

ستراط: میں مزید کہوں گا کہ کمل خاموثی اور جمود ضیاع اور نقصان کی مانند ہے جبکہ آندھی اور طوفان محفوظ کرتی ہیں۔ کرتی ہیں۔ان کے بارے میں کمل بحث جس پر میں بھر پورز وردیتا ہوں۔ یہ ہوم میں سنہری زنجیر ہے۔ اس طرح میہ ظاہر کرتے ہوئے کہ جب تک سورج اور ہے۔ ستارے اپنے مداروں میں رہتے ہیں تمام انسانی اور آفاقی چیزیں محفوظ رہتی ہیں لیکن اگر انھیں زنجرے جوڑ دیا جائے اور اُن کی حرکت روک دی جائے تو بیرتمام چیزیں تباہ ہوجا ئیں گی اور جیسا کہ کہاجا تاہے بیرتمام چیزیں اوپریٹیے ہوجا ئیں گی۔

شیائیش: میں اس بات پر یقین رکھتا ہوں۔ سقراط- کہ آپ نے ہومر کے معنی پوری طرح درست بیان کیے میں۔

ستراط: ابائ کامول کوخیال پرلاگوگرین - میرے ایجھے دوست اور سب سے قبل بصارت پر جس کے بارے بیں آپ کہتے ہیں کہ سفیدرنگ آپ کی آئھوں بین نہیں ہادر بیاس سے مختلف چیز نہیں جو آئھ سے باہر موجود ہے۔ آپ کواسے کوئی جگہ ختی نہیں کرنی جا ہے۔ کیونکہ اگراس کی کوئی جگہ ہوگی تو اس کا وجود ہوگا اور یہ سکون کی حالت بیں ہوگی۔ اور اس طرح اس کا ہونے کا عمل نہیں

تھیائیش: پھریدرنگ کیاہ؟

ستراط: آئیں۔اس پروہ اُصول لا گوکریں جس کی ہم نے ابھی تقید اِن کی ہے جو کہ کوئی چیز ازخود معرض وجود میں نہیں آتی اور پھر ہم دیکھیں گے کہ سفید ، کالا ہر رنگ آئی کے مناسب حرکت سے ملاپ کے نتیج میں بیدا ہوتا ہے۔ اور وہ جے ہم رنگ کتے ہیں وہ ہرصورت فعل (Active) یا مفعول کے نتیج میں بیدا ہوتا ہے۔ اور وہ جے ہم رنگ کتے ہیں وہ ہرصورت فعل (Passive) عضر نہیں ہے بلکہ بیکوئی چیز ہے جوان کے درمیان سے گزر کر بیدا ہوتی ہے اور ہر حاس کا خاصا ہے۔ کیا آپ کو یقین ہے کہ جو رنگ آپ کو دکھائی ویتے ہیں وہ کتے یا کسی دوسر سے جانور کو بھی ویسے ہی دکھائی دیتے ہیں۔

تھامیس: اُسے کہیں مختلف۔

سقراط: یا کوئی چیز جوآپ کودکھائی دیتی ہے ویکی ہی کسی دوسرے کودکھائی دیتی ہے۔ کیا آپ اس بارے میں پوری طرح مطمئن ہیں؟ یا کیا ہیآپ کواُس طرح دکھائی دیں گے کیونکہ آپ بالکل اُس جینے نہیں ہیں۔،

تھیامیس: آپ کی آخری والی بات ورست ہے۔

ستراط اوراگروہ چیزجس کا میں ازخود جسامت کے لحاظ سے موازنہ کرتا ہوں یا جے میں چھونے میں خدشہ

محسوس کرتا ہوں۔جو کہ بری سفیدیا گرم تھی ہے کی دوسری چیزے ملانے سے ہی مختلف جین ہو سکتی جب تک کہ مید حقیقتا تبدیل ندی جائے نہ کہ مواز نہ یا خدشہ برایا گرم یا سفیداییا ہوسکتا ہے۔اپیا ہے؟ جب تک میدانیا ہوسکتا ہے۔اپیا جا جب تک بیازخود تبدیل نہ ہو۔دوسری کی چیز سے بیکی تناسب یا طریقے سے تبدیل کیا جائے۔درحقیقت ہم اپنے طریقے گفتگو سے ایک مفتحکہ خیز تصاد کا شکارہ و گئے ہیں۔اپیا پروٹا خورس وارد و تمام دوسرے جوابے اُصول پرکار بندرہتے ہیں ہمارے بارے میں کہیں گئے۔

تھیامیش: کیے اوراس سے آپ کی کیامرادے؟

ستراط: ایک معمولی چزمیرے مطلب کوداضح کردے گی۔ یہ چھ جواری ہیں جن کا جب چارے موازنہ کیا جائے تو نصف سے زیادہ ہیں۔ چندایک بارہ سے نصف سے کم ۔ وہ کم بھی ہیں اور زیادہ بھی۔ آپ یا کوئی اوراس تضاد کو کیے برقر ارد کھ سکتا ہے؟

تھیا میش: بالکل درست۔

ستراط: فرض کریں پردٹاغوری یا کوئی اور پوچھے کہ کیا کوئی چیز بغیر بڑھے بڑی یا زیادہ ہوسکتی ہے۔ تو تھیاٹیٹس آپ کا جواب کیا ہوگا؟

تھیاٹیٹس: میں کہوں گانبیں سقراط ۔ اگر مجھے اس آخری سوال کے بارے میں جواب دیناپڑے اور مجھے اپنے سیلے والے جواب کی فعی کا ڈرنہ ہوتو اس کا جواب ''نہ'' میں دوں گا۔

ستراط: بہت خوب میرے بیٹے آپ نے قدیم بینانیوں کی طرح بات کی ہا گرآ باس سوال کا جواب "
"ہاں" میں دیتے تو یہ بوری پائڈز (Euripides) کا معاملہ ہوتا کیونکہ ہماری زبان غیر مطمئن المحمد اللہ ہوتا کیونکہ ہماری زبان غیر مطمئن المحمد اللہ ہوتا کیونکہ ہماری زبان غیر مطمئن اللہ ہماری زبان غیر مطمئن اللہ ہوتا کیونکہ ہماری زبان غیر مطمئن اللہ ہماری زبان غیر کی اللہ ہماری زبان غیر مطمئن اللہ ہماری زبان غیر مطمئن اللہ ہماری زبان غیر کی اللہ ہماری زبان خیر زبان خیر

تھیامیش: بہت خوب۔

ستراط: ماہر سوفسطائی جو ذہن کے بارے میں ہر چیز جانتے تھے اور غیر معمولی مزاح کے بغیر اپنی رائے دیے دیے دیتے ہیں آخیں اس پر کی فالتو متبا لیے کرنا پڑتے اور بالآخر وہ اپنی رائے کو بغیر نتائج کے مشتر کہ مطور پرختم کرتے ۔ لیکن میں اور آپ جن کا کوئی بیشہ درانہ مقصد نہیں ہے۔ صرف بیہ جانا چاہتے ہیں کہ کہاں اُصولوں کا باہمی کیا تعلق ہے ۔ کیا وہ ایک دوسرے کے ساتھ مستقل برقر ارر ہیں کہ نہیں ۔ تھا ٹیٹس ، بال ۔ یہی میری خواہش ہوگ ۔

ستراط:
اورمیری بھی۔لیکن چونکہ یہ ہمارا احساس ہے اور کانی وقت ہے۔ کیوں نہ ہم اپنے خیالات کا خاموقی ہے حوصلے کے ساتھ دوبارہ جائزہ لیں اور دیکھیں کہ بیظہور دراصل ہم میں کیا ہیں۔اگر میں غلطی پرنہیں تواضی ہم اس طرح بیان کریں گے۔ پہلی بات یہ کہ کوئی چیز بردی یا کم نہیں ہو کئی۔ میں خداد یا مقدار کے کحاظ سے جب تک بیائے آ ب کے برابر رہے۔آ ب اس سے اتفاق کریں گے۔

شاميش: جي ٻال-

تراط دوسری بات سیکه اضافے یالفی کرنے کے بغیر کوئی چیز بڑھے گی شکم ہوگا۔ بلکہ یکساں رہے گی۔ شیامیٹس: بالکل درست۔

ستراط: تیسری بات بیر که جوچیز پہلے نہ تھی وہ بعد میں بھی نہیں ہو عتی۔" ہونے" اور" ہورہی " کے بغیر۔

تھاٹیش: جیہاں۔بددرست ہے۔

ستراط بین مسلمہ اُصول اگر میں غلطی پرنہیں تو یہ ہمارے ذبن میں ایک دومرے کے لورہی ہیں۔اس معاطع میں۔اگر میں بدیموں کہ میں جو کہ ایک بقینی طور پر بلند اور لمبا ہوں ایک سال میں بغیر اونچائی میں اضافے یا کی کے بغیر،اتنا لمبانہیں ہوں۔نہاں صورت میں کہ جھ میں کی ہویا آپ براھ گئے ہوں گے۔اس معالم میں۔ میں بعد میں ہوں جیسا پہلے نہ تھا۔لیکن تب بھی میں ہونے کے بغیر نہیں ہوں۔نہ میں کم ہوسکتا ہوں۔میں آپ کوائ قتم کے تفاد کی دس ہزار مثالیں دے سکتا ہوں۔اگر ہم انھیں تسلیم کرلیں۔میرالیقین ہے آپ جھے بچھ گئے ہوں گے۔ تھیا فیٹس ۔ کیونکہ جھے شک ہے کہ آپ نے ان سوالوں کے بارے میں پہلے سوچا

تھیائیں: ہاں۔ سقراط۔ اور میں جران ہوں کہ جب میں نے ان کے بارے میں سوچا۔ خدا کی قتم میں نے اسے اس کیا۔ اور میں جانا چا ہتا ہول کہ ان کا زمین پر کیا مطلب ہے۔ کی مواقع پرمیرے ذہن میں سے

خیالات پیدا ہوئے۔

سقراط: میرے عزیز تھیا میٹس میں دیکھتا ہوں تھیوڈورس نے آپ کی فطرت کی اندر کی خوبی کو درست طور پر جانچا، جب اس نے کہا کہ آپ ایک فلسفی ہیں۔ کیونکہ احساسات فلسفی کا تفکر ہے اور فلسفے کا آغازسوچنے ہے ہوتا ہے۔ وہ کوئی بڑا دانشور نہ تھاجس نے کہا کہ آئرس (آسان کا پیامبر) (Iris) تھامس (سوچ) (Thaumas) کا بچہ ہے۔ کیا آپ نے اس کو جاننا شروع کیا کہ اس مفروضے کے حوالے ہے اس مشکل کی وضاحت کی ہے۔ جمہ ہم پروٹاغورس نے منسوب کرتے ہیں۔ تھیا میٹس: نہیں۔ ابھی نہیں۔

سقراط: پھرآپ میرے مشکور ہوں گے۔اگر میں پوشیدہ کی آپ پرعیاں کر دوں ایک عظیم آ دمی یا سکول کی۔ تقیامیٹس: میں یقیناً۔آپ کا برامشکور ہوں گا۔

ستراط: آپاردگردایک نظر ڈالیس اور دیکھیں کہ کوئی غیرا بندائید والاس نہیں رہا۔ میراغیرا بندائید والا سے مرادوہ لوگ ہیں جو' ' بچھنیں''، پریقین رکھتے ہیں۔لیکن وہ کیا حاصل کر سکتے ہیں۔اورکون اس کی اجازت نہیں دےگا کہ کوئی عمل نسل یا چیز جونظر نہ آئے اس کا وجو دہوسکتا ہے۔

تھیائیس: جی ہاں۔ورحقیقت۔ایےلوگ سقراط بہت بخت اور نا قابل اصلاح ہوتے ہیں۔

ستراط: بی ہاں میرے بیٹے ۔ سخت درجے کی بربریت والے۔ وہ لوگ (بھائی) جن کا انگشاف میں آپ

کے سامنے کرنے والا ہوں وہ ہمیں غیر ذبین تھے۔ اُن کا پہلا اُصول ہے کہ یہ چیز حرکت ہے اور
ائی پراُن تمام چیز وں کا انحصار ہے جن کے بارے بیں ہم بات کررہے تھے۔ لینی کو کی اور چیز نہیں
سواے حرکت کے۔ جس کی دواقسام ہیں۔ ایک فیل اور دومری مفعول ۔ دونوں لامحد و دقعداو بیس
ہیں۔ ان کی رگڑ اور ملاپ سے ایک نسل بیدا ہوئی جولا محدود ہے۔ اس کی دواقسام ہونے کی بتا پر
صراوراس کا عنوان، بیدایش کے موقع پر ہمیشا یک ساتھ بیدا ہوتی ہیں۔ ان احساسات کو مختلف
نام دیے گئے ہیں جن بیل سنے ، دیکھنے ، سونگھنے ، حرارت، گرم ، شمنڈ ہے، درد، خواہش ، خوف، خوشی
اور کی اورا حساسات ہیں جن کے نام ہیں اور بے شارائی جن کے نام نہیں ہیں۔ ان بیس ہر حس کا
اپناایک خاص مقصد ہے۔ ہوتم کا رنگ کی نظر آنے کی منطلہ ایک گونا گوئی ہے۔ اور ایسا ہی آ واز اور
شمنے کا معاملہ ہے۔ اس طرح دومری احساسات کے اور چیزیں جو اُن جیسی ہیں ، کا معاملہ ہے۔ کیا
آپ نے دیکھا۔ تھیا ٹیٹس اس کہانی کے بعد ہیں آنے والے حصوں کے بارے ہیں۔

تصافيلس: ورحقيقت مين نبين جان سكا-

سقراط: پرغور کریں۔ میں کہانی ختم کرنے کی کوشش کروں گا۔خلاصہ یا مقصدیہ ہے کہ تمام چیزیں حرکت



میں ہں۔جیسا کہ میں کہدرہاتھا کہ میر کت دواقسام کی ہے۔ایک ہلکی اور دوسری تیز اورست عناصرای جگہ میں حرکت کرتے میں اور اُن اشیا کے حوالے سے جو اُن کے نز دیک ہوں۔اس طرح دہ جنم دیتی ہیں لیکن جو پچھ جنم دیا جا تا ہے وہ تیزتر ہوتا ہے۔ کیونکہ دہ آ گے اور پیچھے اورا یک جگہ سے دوسری جگہ حرکت کرتا ہے۔ اس کوش پر لاگو کریں۔ جب آ تکھا در مناسب چیز کا ملاپ ہوتا ہے اور سفیدی جنم یاتی ہے اور حساسیت اس کے ساتھ فطری طور پرملتی ہے جو کہ اگران دونوں میں سے ایک بھی موجود نہ ہوتو جمنہیں لے سکتی۔ تب جب آ کھ کی بصارت سے خارج ہوتی ہے تواس چزے،جس بریہ براتی ہے،اس سے سفیدی خارج ہوتی ہے۔ان دونوں کے ملاپ سے رنگ جنم لیتا ہے۔اس طرح ہ تھے میں بصارت پیدا ہوتی ہے اور پھر چیز کا مشاہدہ کرتی ہے اور اس طرح آ تھے بصارت کی حامل بن جاتی ہے۔اس عمل میں چیز جورنگ پیدا کرنے کا موجب بنتی ہے وہ سفیدی مائل ہونے کا کردارادا کرتی ہے۔اس طرح یہ چزیں سفیدی نہیں بلکہ سفید چزد کھائی دی ہے۔ چز پھر ہو،لکڑی ہویا کوئی بھی چز ہو،اس کارنگ سفید ہوجاتا ہے۔اور پہتمام چیزوں کے بارے میں درست ہے، وہ گرم ہوں، شندی ہوں، بخت ہول یا نرم، اخیس اس عمل کے دوران ا یک ساجانا جائے گا۔ جیسا کہ میں پہلے کہ درہاتھا کہ کی چیز کے ممل وجود کی بنا پرنہیں بلکے'' ہورہی''، کی بناپر، یا ایک حرکت کی بناپر، ایک دوسری سے طاپ کے نتیج میں، ان چیزوں کی ہرسم جنم لیتی ہے۔ کیونکہ عامل (Agent) اور مریض علیجہ و ہونے کی وجہ ہے ان کے درمیان کوئی قابل اعتماد تعلق جنم نبیں یاسکتا۔اس کی وجہ بیے کہ عامل کا اپنا کوئی وجو زمیں جب تک کہ اس کا مریض ہے ملاپ نہ ہو۔ای طرح مریض کا اپنا کوئی وجوز نہیں، جب تک اس کا عامل سے ملاپ نہ ہو۔اوروہ جوایک موقع برکی سے ملاپ کے دوران عامل کا کردارادا کرے، وہ دوسری چیز کے ملاپ کے دوران سيمريض مين بدل جاتا ہے۔ اوراس تمام بحث سے جيسا كامين نے يہلے كہا كدايك عام تا ژبیدا ہوتا ہے کہ کسی چیز کا ازخو د کوئی وجو ذہیں۔ بلکہ ہر چیز ہور ہی ہے اور ایک دوسری سے تعلق پر منحصرے اور ہونا مکمل طور پرختم ہونا جاہیے۔اگر چہتم عادیا اورغفلت کی بنا پرہم اپنی اس بحث میں پہلفظ استعال کرنے برمجبور ہیں لیکن عظیم قلنفی ہمیں بتاتے ہیں کہ ہمیں شاتو'' کوئی چیز' یا "كى چيز" سے تعلق ہونے نا "ميرى"، نا"ني" يا" وو" يا" كوئى اور نام" استعال كرنے كى اجازت نہیں ہے۔فطرت کی زبان میں تمام چیزیں پیدا کی اور فنا کی جارہی ہیں ، بید وجود میں آرہی اور فن اشکال میں بدلتی رہتی ہیں۔ان کوکوئی خاص نام نہیں دیا جاسکتا۔ وہ جوکوئی انھیں کسی خاص مقررہ نام سے منسوب کرنا چاہتا ہے، وہ آسانی سے روکر دیا جاتا ہے۔ گفتگو کا پیطریقہ ہونا چاہیے کسی ایک خاص چیز کے بارے میں نہیں بلکہ مجموعی طور پر۔اس طرح کے مجموعی الفاظ جیسا کہ آدمی یا پھر ،کسی جانوریا قتم کا نام ہے۔او تھیا گیش: کیا افوا ہیں شہد کی مانند پیشی نہیں اور کیا آپ اس کا ذاکت منے میں پسند نہیں کرتے۔

تھیاٹیٹس: مجھے معلوم نہیں کیا کیا جائے۔ سقراط۔ کیونکہ درحقیقت میں پنہیں جان پایا کہ آپ اس طرح اپنی۔ رائے دے رہے ہیں یا چاہتے ہیں کہ میں اس سے کوئی رائے اخذ کروں۔

ستراط: میرے دوست۔ آپ بھول گئے۔ کہ میں بھی نہیں جانتا ادر نہ ہی جانے کے لیے پیشگوئی کرتا

ہوں۔ ان معاملات کے بارے میں ، آپ دہ آ دی ہیں جوہشکل میں ہے۔ میں تو ایک بخر دایہ

ہوں ادراس لیے ہی میں آپ کوسکون فراہم کررہا ہوں ادرایک کے بعد دومری اچھی چیز ، آپ کو

پیش کررہا ہوں ، آپ اُن کا ذاکقہ بچھے کتے ہیں۔ جھے اُمید ہے بالآخر میں آپ کواپئی رائے قائم

کرنے میں مدد دوں گا۔ جب یہ کام پایم بحیل کو پہنے جائے گا۔ بھر ہم اس کا فیصلہ کریں گے کہ جو

آپ نے جنم دیا ہے دہ صرف ایک فضول چیز ہے یا حقیق ادراصلی چیز کو بنم دیا ہے۔ اس لیے اپنی

روح کو تازہ در کھیں ادرایک آ دی کی طرح جواب دیں کہ آپ اس بارے میں کیا سوچے ہیں۔

تھیا میشن : مجھے آپ پوچھیں۔

تھیا میشن : مجھے آپ پوچھیں۔

سقراط: تبایک بار پھر کیا ہے آپ کی رائے ہے کہ جو کچھ ہور ہاہے،اس کے سوااور پچھ نہیں۔ و ایوتا عظیم لوگ اور وہ سب چزیں جن کا ابھی ہم ذکر کررہے تھے۔

تھیا ٹیش: جب میں آپ کواس انداز میں بات کرتے ہوئے سنتا ہوں۔ میں سوچتا ہوں کہ جس بارے میں آپ بات کرتے ہوئے سنتا ہوں۔ میں ایب ات کرتے ہیں وہ بڑا اہم معاملہ ہے۔ میں اس کی تقد این کرنے کو بالکل تیار ہوں۔ سقراط: پھر آئیں۔ اس بحث کو ناممکن نہ چھوڑیں۔ کیونکہ ابھی اس بارے میں ایک اعتراض اور اُٹھا یا جائے گا۔ جو کہ بیاریوں اور خوابوں کے بارے میں ہوگا۔ خاص طور پر پاگل بین کے بارے میں معاملہ اس طرح دیکھنے، سننے اور دوسری حواس کے بارے میں کئی فریب کاریوں کے بارے میں معاملہ

اُٹھایا جائےگا۔ کیونکدان سب کے بارے میں ''ای پر پی' (esse-percipi) کا نظریہ بلا جھجک غلط ظاہر ہوتا ہے۔ کیونکہ خوابوں اور دھو کے کے بارے میں یقینا ہماری سوچ غلط ہوتی ہے۔اس لیے اس بات سے پرے ہٹ کر کہ بیدوہ چیز جودکھائی دیتی ہے۔ہمیں بلکہ بیکہنا چاہیے کہ جودکھائی دیتا ہے، وہ پچھیں۔

ت<sub>سا</sub>نیس: بالکل درست سقراط-

سرّاط کین پھرمیرے بیٹے۔کیسے کوئی اس بات پرراضی ہوسکتا ہے کہ علم سوچ ہے یا ہرآ دی کے لیے دہ ہے جواسے دکھائی دیتا ہے۔

تمیائیس مجھے یہ کتے ہوئے ڈرلگ رہا ہے ستراط ۔ کدمیرے پاس جواب دینے کو کچھٹیں ۔ کیونکہ آپ نے بچھے اللہ بچھے بھی یہ معذرت کرنے پر بُرا بھلا کہا ہے ۔ لیکن میں یہ بیس کہ سکتا کہ پاگل یا خواب دیکھنے واللہ درست سوچتا ہے۔ جب وہ فرض کرتے ہیں ان میں کچھ مید کہ وہ دیوتا ہیں اور دوسروں کا خیال ہوتا ہے کہ دہ اُڑ کتے ہیں اور اپنی نینز میں اُڑر ہے ہیں۔

حراط: کیا آپ کے ذہن میں کوئی اور سوال ہے جوائی مل کے بارے میں اُٹھایا جاسکتا ہو۔خاص طور پر خواب اور جا گئے کے بارے میں۔

خياميش: كيماسوال؟

سرّاط: ایک سوال جوآپ نے لوگوں کو اکثر کرتے سُنا ہوگا۔ آپ یہ کیے فیصلہ کر سکتے ہیں کہ اس کمے ہم سوررہ ہیں اور ہمارے تمام خیالات ایک خواب ہیں یا کہ ہم جاگ رہے ہیں اور ایک دوسرے سے جاگنے کی حالت ہیں گفتگو کردہے ہیں۔

تھیائیٹس: ستراط۔ درحقیقت مجھے معلوم ہیں، ایک کو دوسرے مختلف کیے ٹابت کیا جاسکتا ہے۔ کیونکہ
دونوں صورتوں میں تقائق بہت اختصارے جڑے ہونے کے باعث مشکل سے بیان کیے جاسکتے
ہیں۔ اور یہ فرض کرنے میں کوئی مشکل نہیں کہ اس بحث کے دوران ہم ایک دوسرے سے خواب
میں بات کرتے رہے ہیں۔ اس طرح جب ہم خواب میں، ایک خواب کو بیان کر دہے ہیں تو
دونوں حالتوں میں بکہانیت جیران کن ہے۔

عراط: پھرآ پر کی میں کوس کی حقیقت کے بارے میں شک آسانی سے پیدا ہو گیا ہے۔ جب اس میں

بھی شک ہے کہ ہم جاگرہ ہیں یا سوئے ہوئے ہیں اور ہمارا دقت جا گئے اور سونے کے لیے ہما ہم منظم ہے کی بھی دائر ہیں روح اس بات کی تقدیق کرتی ہے کہ اس وقت ہمارے فہن ہیں جو بھی خیالات موجود ہیں وہ بچ ہیں۔ اس طرح ہمارے ایک کی زندگی کے نصف عرصہ ہیں ہم بچ کی تقدیق کرتے ہیں۔ اور دوسرے کی زندگی کے نصف میں اس بات کی تقدیق ہوتی ہے۔ ان ووثوں کے بارے میں ہم یک مال پُراعتاد ہیں۔

تعيانيش: بالكل درست-

ستراط: کیا بھی کچھے پاگل بن کے بارے میں نہیں کہا جائے گا اور دوسری بیاریوں کے بارے میں فرق صرف انتا ہے کداوقات برابرنہیں ہیں۔

تھیائیس: یقیناً۔

ستراط: اوركياج اورجموك كالعين وقت كرورانيك كياجاع كا-

تھامیس: یک طرح ےمضحکہ خرہوگا۔

ستراط: کیا آپ اس کا یقینی فیصلہ کر سکتے ہیں۔ دوسرے طریقوں سے کہ ان میں سے کون کی رائے

تحياميش: مرانيس خيال كه من كرسكنا مول-

ستراط: پھرسنیں۔ بحث کی دوسری طرف کا بیان جو کہ بحث کے چیپین کی دائے ہے۔ وہ کہیں گے۔جیسا کہ میراخیال ہے۔کیاوہ جو کسی چیز ہے کم لی طور پر مختلف ہو۔اس لیے کہ اس کی خوبی مختلف ہوگی۔اور مشاہدہ کریں تھیائیٹس۔کدلفظ "دوسرے" ہے "مکمل جزوی" نہیں "مکمل مختلف" مرادلیا گیا ہے۔
تھیائیٹس: یقینا۔سوال کرنا جیسا کہ آپ کرتے ہیں کہ جو کممل طور پر دوسراہے وہ کسی طور پر اس جیسانہیں ہو

مراط: ال ليات يقينا مخلف سليم كياجا عاكا؟

تفياميس: درست-

سقراط: پھراگرکوئی چیز بکسال یا غیر بکسال،اس جیسی یا دوسری ہے۔ جب بیائس جیسی ہوتی ہے تو ہم اسے بکسال اور غیر بکسال ہوتو دوسری کہتے ہیں؟

شياميش: يقيناً-

ستراط کیا ہم نہیں کہدرہے تھے کہ بہت سارے اور لانتنائی عال (Agent) بیں اور ای طرح بہت سارے متحل (Patient)؟

شياميس بحالاك

سراط ادريد كمختلف ملاپ ايس نتائج دي م جويكسان بين بكر مختلف مول عي؟

تساليس: يقيناً-

سرّاط: مجھے، آپ کویا کمی بھی چیز کومثال کے لیے لیں مقراط صحت مند بھی ہیں اور بیار بھی ۔ کیا وہ کیساں اور مختلف ہیں؟

تمانيس: آپ كامطلب صحت منداور بيارسقراط كاموازند كرناب، مجموى طورير-

سرّاط: بالكل- يهي ميرامطلب ب-

تهائيس: من جواب دينا مون كدوه مختلف بين ـ

سرّاط: اورا گرمختلف بین تووه دوسرے بین؟

تسائيس: يقيناً-

۔ سراط: کیا آپ سوئے ہوئے اور جاگتے سقراط کے بارے میں بھی بہی نہیں کہیں گے؟ یا کسی اور حالت میں جن کا ہم ذکر کررہے تھے۔

تيائيش: مجھ كرنا جاہے۔

عراط: تمام عاملوں کاستراط میں متحمل (مریض) مختلف اس کے مطابق کدوہ بیار ہے یاصحت مند۔ ا

تعيانيس يقينانه

مقراط: اوريس جو تحمل موں اوروہ جو عامل سے ہر لحاظ سے مختلف چز پيدا كرے كا؟

تعاليس: يقيقاً-

قراط: شراب جو پتیا ہوں جب میں صحت مند ہوتا ہوں توبیہ مجھے میٹھااورخوش کن لگتاہے؟

تھیا میلس: درست۔

مراط: کیونکہ جیسا کہ میں نے ابھی یا دولا یا کہ عامل اور خمل کا ملاپ ہوتا ہے جس سے مضاس پیدا ہوتی

ہاور میٹھے پن کا خیال۔ جو گدایک ساتھ حرکت میں ہیں اور وہ خیال جو متحمل سے پیدا ہوتا ہے وہ زبان کو ذائے وار بناتا ہے۔ اور مٹھاس کی خوبی جواس میں سے پیدا ہوتی ہے اور شراب میں موجود ہے وہ اسے زبان کے لیے ہوگا اور میٹھا ہونے کی دونوں چیزوں کا موجب ہے۔

تھامیش: یقینا۔اس بات کو پہلے ہی یاد (مان) کرلیا گیاہ۔

سقراط: لیکن جب میں بیار ہوں۔مشروب حقیقی طور پر مختلف عمل کرتا ہے اور ایک علیحدہ مخص کے لحاظ ہے۔

تھیائیس: جی ہاں۔

ستراط: شراب کے ایک گھونٹ اور ستراط کا ملاپ جو کہ بیار ہے، بالکل مختلف نتیجہ بیدا کرتا ہے۔ جو کہ زبان کے لیے ترش ذاکفتہ ہے۔ اس طرح شراب کی ترش پیدا کرنے کی حرکت جو کہ خود ترش ہے بلکہ کوئی چیز ترش پیدا کرتی ہے۔ جیسا کہ میں ازخو دا حساس نہیں ہوتا بلکہ حس کا حامل بن جا تا ہوں۔ ''

تفيانيس: درست-

ستراط: اورکوئی چیز نہیں ہے کہ جس کے بارے میں میرا یہی ادراک ہو۔ کیونکہ مختلف چیز ، مختلف ادراک
دے گی۔اور جس کے حامل شخص کو مختلف ادراک دے گی۔اس طرح حس کا حامل شخص دوسرا یعنی
مختلف بن جائے گا، نہ وہ چیز جو مجھ پراثر کرتی ہے دوسری چیز سے ل کروہی نتائج بیدا کرے گی یا
نہ ہی اُس جیسی ہوگی۔ کیونکہ وہ مختلف چیز وں سے مختلف نتیجہ بیدا کریں گے اور مختلف ہو جاتے

-Ut

تھیامیش: درست۔

ستراط: نه تومین بیاحیاس حاصل کرسکتا ہوں اور نہ ہی چیز میخو لجا-

تهاميس: يقينانبين-

ستراط: جب میں سوچنا ہوں کہ میں کس چیز کے لحاظ ہے حس کا مالک بنوں۔ تو کوئی چیز اوراک حاصل کرنے والی نہیں ہوگئی۔ اوراک پچھنیں بلکہ ایک چیز یا تو پیشی ہوگی، کھٹی یا کسی دوسری خوبی ک حاصل کے ساتھ تعلق ضرور ہوگا۔ کوئی چیز میٹی نہیں ہوسکتی جومیٹی نہیں ہے۔

تصافيل: يقينانبين-

سقراط: تب کی بیے کہ ہم جو (ایجنٹ اور تحمل) ہیں یاایا ایک دوسرے تے تعلق کی بناپر بن جاتے ہیں۔



ای قانون ہے جوایک کو دوسرے سے پابند کرتا ہے۔ لیکن کی دوسری موجود چیز کوئیس۔ نہ ہم میں ہے کی کوایٹ آپ اس لیے ہم ایک دوسرے کے ہی پابند ہیں۔ اس طرح کدایک آ دی کہتا ہے کہ ایک چیز ہے یا ہوتی ہے۔ اسے ضرور کہنا چا ہے کدایک چیز موجود ہے جو کی دوسری چیز سے تعلق کی بنا پر ہے۔ لیکن اے خود یا کسی دوسرے کو کہنے کی اجازت نہیں دین چا ہے کدکوئی چیز ممل طور پر ہے یا ہوں ہی ہے۔ یہ مارانتیجہ ہے۔

تهيأيش: بالكل درست سقراط-

ستراط بھردہ چیز جو مجھ پر عمل کرتی ہے اُس کا مجھ سے تعلق ہے اور کی دوسرے سے نہیں۔ تو میں کوئی اور نہیں اس کی حس کا حامل ہوں۔

تهاميش: يقيناً-

ستراط پھر میراشعور میرے لیے سچاہ۔ مجھ سے علیحدہ نہ کیے جانے کی بنا پراور جیسا کہ پروٹاغور س کہتا ہے کہ میں ، ابنا کیا ہے اور کیانہیں ہے ، کے لیے ازخود منصف ہول۔

تهامیش: میں ایبافرض کرتا ہوں۔

تراط بھر کیے؟اگر میں کبھی غلطی نہیں کرتا۔اور میراذ بن کبھی ''بونے''اور''بور ہے'' کے معالمے میں کبھی نہیں اُلھتا۔ کیا میں بیجانے میں ناکام ہوسکتا ہوں جومیرے ذبن میں ہے۔

تھائیس: آپنیں کر سکتے۔

سرّاط بھرآپ یہ قعد بن کرنے میں بالکل درست سے کیم صرف ایک دراک (شعور) ہے دراس کے معنی ایک ہی ہوں گے۔ ہوم کے لیے اور ہراکلیٹس کے لیے، سارے ساتھیوں کے لیے۔ آپ کہتے ہیں کہ سب حرکت اور جمود ہے یاعظیم پروٹاغورس کے لیے کہ آ دمی تمام چیزوں کی بیایش ہے یا تھیا ٹیش کے لیے ان تمام چیزوں کی بیایش درست یا تھیا ٹیش کے لیے ان تمام چیزوں کے لحاظ ہے علم ایک اوراک یعنی شعور ہے۔ کیا میں درست نہیں کہد ہا۔ تھیا ٹیش اور کیا ہے آپ کا نیا جنم لیے والا بچینیں ہے۔ جس کوجنم دیے میں آپ کی مددکی ہے۔ آپ اس بارے میں کیا گئے ہیں؟

خیانیس: میں سوائے آپ سے اتفاق کرنے کے اور پھٹیں کہ سکتا۔ستراط۔

سقراط: تب سیده بچرم، وه جبیا بھی ہوجے میں اور آپ مشکل سے اس دنیا میں لائے ہیں اور اب وہ

جنم پاگیا ہے۔ ہمیں اُس کو لے کررسم اوا کرنے کہ آتش وان کے گروضرور چکرلگانا چاہیے۔ اور
د کھنا چاہیے کہ وہ پالنے پونے کے قابل بھی ہے یا صرف شرمساری اور فضول چیز ۔ کیا اُس کی ہر
صورت میں پرورش کرنی چاہیے اور اس کا اظہار نہیں کرنا چاہیے۔ یا آپ اس کے رد کیے جانے کو
ہرواشت کرسکیں گے اور جذباتی نہیں ہوجا کیں گے، اگر اس آپ کے پہلے جنم پانے والے بچکو
آپ سے جدا کردیا جائے۔

تھیوڈ ورس: تھیاٹیٹس ناراض نہیں ہوگا۔ کیونکہ وہ اچھی فطرت کا مالک ہے۔لین مجھے بتا نمیں خدا کے واسطے کہ سقراط کیا پیرسب کچھ کچ نہیں ہے۔

ستراط: تھیوڈورس آپنظریات کے مشاق ہیں اور اب معصوبانداز ہیں فرض کررہے ہیں کہ ہیں ان ے کال سکتا ہے کھرا ہوا تھیلا ہوں اور اُن میں اپ ہم عصروں کو بچھاڑنے کے لیے آیک آسانی ہے نکال سکتا ہوں لیکن آپ مینیں دیکھتے کہ ان میں سے حقیقتا کوئی بھی نظریہ میری پیدا وار نہیں۔ میں اسے اخیر کرنے کے بارے میں کافی جانتا ہوں اور اسے اچھی نیت سے اخیر کرنے کے بارے میں کافی جانتا ہوں اور اسے اچھی نیت سے حاصل کرنے کاعلم مجھے حاصل ہے اور اب میں ازخود پھے نہیں کہوں گا لیکن اپنے نوجوان دوست سے پچھے ظاہر کرنے کی کوشش کروں گا۔

تھیاٹیش: کریں جواُٹ چاہتے ہیں۔ستراط آپ بالکل سچے ہیں۔

ستراط: کیایس آپ کوبتا و ن تھیوڈوری مجھے کس چیز پرآپ کی پروٹاغوری سے شناسا کی نے جیران کیا۔ تھیاٹیٹس: وہ کیاہے؟

ستراط: میں اُس کے اُصول ہے خوش ہوا ہوں کہ جو دکھائی دیتا ہوں وہ ہرکی کے لیے ہے۔ لیکن میں جران ہوں کداُس نے اپنی بچ پر کتاب کا آغاز اس اعلان ہے ہیں کیا کہ ایک مؤریا کتا تما بندریا ورسری عجیب الخلقت بدروح جن میں تجس ہے وہ ساری چیزوں کی پیایش ہیں۔ تب اُس نے اُس کے بارے میں ہماری رائے کی فرمت کے لیے بڑا کام کیا ہوتا کہ جب ہم اے اُس کی عقل ودانش کی وجہ ہے دیوتا کا سمااحترام دے رہے تھے تو وہ مینڈک کے چھوٹے بچ ہے بہتر ہمیں ۔ اس کے پیروکاروں کی بات نہ کی ہوتی ۔ کیا اُس نے کوئی بڑا الرف پیدا کیا ہوتا ہے کیونکہ اگر بھیں ۔ اس کے پیروکاروں کی بات نہ کی ہوتی ۔ کیا اُس نے کوئی بڑا الرف پیدا کیا ہوتا ہے کیونکہ اگر بھی صرف ہجان ہے اورکوئی اور آ دمی اُس ہے بہتر کی دوسرے کے احساسات کی تمیز نہیں کرسکتا

ہے یااس سے بالاتر اُسے اس بات کا حق ہے کہ وہ اس کا فیصلہ کر سکے کہ اس کی رائے جھوٹی تھی یا جی بلکہ جیسا کہ ہم نے کئی بار دہ ہرایا کہ ہر کوئی اپنا تکمل منصف ہے اور اس طرح ہر چیز جس کا وہ فیصلہ کرتا ہے وہ درست اور بی ہے۔ میر نے دوست پر وٹا خورس کو عقل اور ہدایت کے حوالے نے ترجی کیوں دی جائے اور بہتر خرائ مخسین کا حقدار کیوں تفہرایا جائے اور ہمیں غریب نظر انداز نہ کے جانے والوں کو اس کی قدرت میں حاضر ہونا پڑے۔ اگر ہر کوئی اپنی عقل کا بیانہ ہے۔ تو کیا برکی کو اس بارے میں اس اصول کے تحت بات نہیں کرنی چاہیے؟ میں کوئی بات مفتحہ خیز بھوم کے طور پر نہیں کرتا۔ جس میں سارا میرا نیچ جنم دلانے اور بات کرنے کا فن جا تا رہے۔ کیونکہ دوسروں کی رائے یا خیال کی مگر انی کرنا ایک حقیر اور برئی علمی ہوگی۔ اگر ہرا دی اپنی رائے کے دوسروں کی رائے یا خیال کی مگر انی کرنا ایک حقیر اور برئی علمی ہوگی۔ اگر ہرا دی اپنی رائے کے بارے میں ایک اگر پروٹاغوری کا بی ماصل کی ہے اور قلفی اپنی کتاب میں بارے میں ہوئی نا مرائی میں انہ شاف کر کے اپنا تمارات نے زور نوٹیس اُڑار ہا۔

تھیوڈوں: وہ میرادوست تھا۔ستراط۔جیسا کہ آپ کہدرہے تھے۔ میں اس کواپی زبان سے روٹیس کرسکتا۔ نہ ہی میں آپ سے اختلاف کرسکتا ہوں جبکہ میں آپ سے رضامند ہوں۔ براہ مہر بانی، آپ پھر تھیامیش کولیں وہ بڑی عمد گی ہے جواب دیتا دکھائی دیتا ہے۔

ر اگر آپ نے لیسی ڈیمون کے پیلسٹر الدacedaemonion palestra) میں جانا تھا۔ تصور ورس کیا نظے پہلوانوں کو دیکھنا آپ کاحق ہوگا ان میں سے چند کی بظاہر حالت کمزور ہو۔ اگر آپ اینے آ دی کی شناخت کا موقع فراہم نہ کریں۔

تھیو<sub>ڈ ورس</sub>: کیوں نہیں سقراط: اگر وہ مجھے اجازت دیں گے جیسا کہ میں سوچتا ہوں ، آپ دے دیں گے۔ میری عمراور بخق کی بناپر۔ بچھاور نرم نوجوانوں کو آپ اپنے ساتھ مقابلہ کرنے دیں۔ مجھے اکھاڑے میں نہ تھسیٹیں۔

المن آپ کی مرضی میری مرضی ہے۔ تھیوڈ ورس جیسا کو فلفی کہتے ہیں۔اس کے بیں اپنی دانش میں واپس آگیا ہوں۔ تھیائیلس، مجھے بتا کیس۔اُس حوالے نے جو میں کہدر ہاتھا۔ کیا آپ جیرانگی میں گم نہیں ہوئے۔ میری طرح۔ جب الجا تک آپ کو اس بات کاعلم ہو کہ آپ عقل مندرین لوگوں میں شامل ہو گئے ہیں۔ یا در حقیقت دیوتا وَں کی سطح پر پہنے گئے ہیں۔ یونک آپ پروٹا عورس

کی پیایش کودیوتا وَں اورانسانوں کے لیے لاگوکرنے کا فرض کریں گے۔

تھیائیٹس: یقیناً۔ مجھے کرنا جا ہے۔ اور میں اقر ارکرتا ہوں کہ میں جیرا تگی میں کھو گیا ہوں۔ پہلی ساعت میں، میں اس اُصول ہے کمل مطمئن تھا، کہ وہ جو ہوتا ہے ہر کی کو دکھائی دیتا ہے، لیکن اب چیزوں کی ظاہری حالت تبدیل ہوگئی ہے۔

سراط:

کون مرے بیارے بیٹے۔آپ نوجوان ہیں اس لیے آپ جلد بات بچھ جاتے ہیں اور آپ کا ذہن ہر ولاز ہزیز بحث ہے متاثر ہو جاتا ہے۔ پروٹاغوری یا کوئی اور جواس کے حوالے ہے بات کرے، بلاشہ جواب میں کے گا۔ اچھے لوگ نوجوان اور بوڑھے، آپ ملتے ہیں اور کہ جوش خطبہ وے دے دیے ہیں اور دیوتا وی میں شامل ہو جاتے ہیں جن کے وجود میں ''ہونے'' یا'' شہونے'' کے بارے میں پھے کہنے یا کھنے پر پابندی عائدی گئی ہے۔ یا آپ انسان کی پستی جس کی بنا پروہ حیوان کی سطح کہنے یا کھنے پر پابندی عائدی گئی ہے۔ یا آپ انسان کی پستی جس کی بنا پروہ حیوان کی سطح کہنے یا کھنے پر پابندی عائدی گئی ہے۔ یا آپ انسان کی پستی جس کی بنا پروہ اس کے اظہار کو پیش کرتے ہیں۔ آپ کے نزو یک سب پچھ اس کے جو ت میں آپ ایک لفظ یا اس کے اظہار کو پیش کرتے ہیں۔ آپ کے نزو یک سب پچھ ایک مفروضہ ہے۔ لیکن پھر بھی یقینا آپ اور تھیوڈ ورس بہتر رائے دے سطح ہیں کہاں تم کے اہم معاملات میں امکان اور زبانی دعووں کو تسلیم کرتے ہیں کہ نیں۔ وہ یا کوئی دوسراریاضی دان جس نے جیومیٹری (ہندسہ) میں امکانات اور اس قتم کے حوالے ہے رائے دی دہ بالکل کی اہمیت کا حال نہیں ہوگا۔

تھیائیش: لیکن سقراط ندآ پاورنہ ہی ہم ال قتم کی بحث ہے مطبئن ہوں گے۔

سقراط: پھرآپ کا تھیوڈ ورس کا مطلب ہے کہ تمیں معاملے کو کسی اورا نداز میں دیکھنا چاہیے۔

تھیامیش: ہاں،بالکل دوسرے طریقے ہے۔

سقراط: اورطریقه به بوگا که پوچها جائے که شعورعلم جیسا ہے کہ نہیں۔ کیونکہ ہماری بحث کا اصل نکتہ یہی تھا۔ اوراس حوالے سے ہم نے کئی عجیب سوالات کیے۔ کیاا پیانہیں کیا گیا۔

تصافيل : يقينا-

سقراط: کیاہم کہیں گے کہ ہم ہر چیز جانے ہیں جے ہم دیکھتے اور سنتے ہیں۔مثال کے طور پر۔ کیا ہم کہیں گے کہ نہ سیھنے کی بناپر ہم غیر ملکیوں کی زبان نہیں سنتے۔جب وہ ہم سے بات کرتے ہیں یا ہمیں کہنا



ع ہے کہ ہم خصرف شکتے ہیں بلکہ جانتے ہیں کہ وہ کیا کہدرہ ہیں۔ یا مزید برآں اگر ہم حروف رکھتے ہیں جوہم جانتے نہیں۔ کیا ہم کہیں گے کہ ہم انھیں ویکھتے نہیں۔ یا کیا ہم اس کا دو کی کریں گے کہ انھیں دیکھ کرہمیں انھیں ضرور جاننا جا ہے۔

میں ہم کہیں گے ستراط ہم جانتے ہیں جوہم دراصل و کیھتے اور سنتے ہیں۔ بیرکہنا ہے کہ ہم شکلیں دیکھتے اور سنتے ہیں۔ بیرکہنا ہے کہ ہم شکلیں دیکھتے اور جانتے ہیں جو آ گے ہو یا ان کی آ واز کی کی کو۔ اور جانتے ہیں جو آ گے ہو یا ان کی آ واز کی کی کو۔ لیکن بصارت اور ساعت سے بیٹیس مان کیتے کہ کس گرائمر دان یا مترجم نے ان کے بارے ہیں سکرایا

خراط بہت عظیم تھیا میٹس۔اوراس بارے میں کوئی تنازع نہیں ہوگا کیونکہ میں چاہتا ہوں کہ آپ اس میں ترتی کریں۔لیکن ابھی ایک اور مشکل پیدا ہونے والی ہے۔ جسے آپ نے ختم کرنا ہوگا۔

تشانيش: وه كيام؟

تراط کوئی کہے گاکیا کہ کوئی شخص جس نے کوئی چیز بھی کھی ہو۔اس کی یا دواشت میں وہ چیز ہوگی جواُس نے سیمسی ہو۔ یا نہ جانتا ہو کہ اس نے یا وکیا ہو جوا سے یا دنہ ہو۔ جھے ڈر ہے کہ میں نے ایک سادہ سوال کرنے کے لیے مشکل طریقہ اختیار کیا ہے۔جوبیہ ہے کہ کوئی آ دئی جس نے سیمااور یا دکیا ہو وہ جانے میں ناکام ہوسکتا ہے۔

تمانین : نامکن سقراط-ایبافرض کرنابھی نخوست ہے۔

۔ سراط: کیامیں پھرفضول، ہے ہودہ گفتگو کررہا ہوں۔سوچیس کیا دیکھنا جاننا نہیں ہے۔اور کیابصارت شعور نہیں

تسائیش: در ست-

ستراط: ادراگر ماری يقريف برقرار بو هرآ دي جانتا به جو پھائي نے ديکھا كائے۔

تعانيس: جي بال-

مقراط: اورآپ بیمانیں گے کہ یادداشت کو کی چیز ہے۔

تعالمين بيال-

ستراط اور کیایا دواشت کی چیز کی ہوتی ہے یا کی چیز کی نہیں۔

تھامیش: یقینا کی چیز کا۔

سقراط: چيزين يهي اوريادر كلى جاتى بين -بيدے؟

تصاميش: يقيناً-

سقراط: اکثر آوی یا در کھتاہے جواس نے دیکھا ہوتا ہے۔

تھامیش: ج-

سقراط: اگروه أيني آئهيس بندكري توكياده بهول جائے گا۔

تھیامیش: سقراط-ایا کہنے کی کون جرأت کرےگا۔

سقراط: ليكن بمين ايماكها عابي-الريحيلي بحث كوبرقر اراكهاب-

تھیائیس: آپ ک اس سے کیا مراد ہے۔ جھے یقین نہیں کہ میں آپ کو بھتا ہوں ۔ اگر میری ری سے خت رائے

ے کہ آپ درست کہدرے ہیں۔

سقراط: وه جود کھتا ہے اور جانتا ہے جیسا کہ ہم کہتے ہیں کہ وہ دیکھتا ہے۔ کیونکہ شعور، بصارت اور علم کوایک

سليم كيا كياب-

تقياميش: يقينا-

ستراط: کمین وہ جس نے دیکھااوراس کا اے علم ہے جوائی نے دیکھااور یا درکھتا ہے جب آٹکھیں بند

كرتاب وه بهى جومزيدزياده نبين ديكا-

تھیامیش: درست۔

مقراط: ويكهناجاناب-اس كيندو يكهنانه جاننا-

تضاميش: بالكل درست.

ستراط: تبفرق بيب كمة دى كوكى چيز كاعلم موكا جوده يا در كھے كا اور نيس جانتا كيونكه وه نيس و كيتا اوراس

پراس کی ہم نے غلط خیال کے طور پرتقد بین کی ہے۔

تھیامیش: بالکل درست۔

تھیامیس: جی ہاں۔



قراط بھراس كافرق جانا جا ہے۔

ترامیش: میں فرض کرتا ہوں کہ میں ضروران میں فرق کرنا چاہے۔

مراط : ایک بار پر ہمیں دوبارہ بحث شروع کرنا پڑے گی اور پو چھنا پڑنے گا کہ علم کیا ہے؟ اور اب شیائیٹس آپ کیا کرنے والے ہیں۔

شانیش: سیارے میں؟

سراط ہم ایے مرغ کی طرح جو بازی جیتائیں ، بحث سے بھاگ جاتے ہیں اور نغرے لگاتے ہیں۔ تمیانیٹس: آپ کی اس سے کیا مراد ہے؟

خراط: ایک منازید آ دی کے انداز میں ہم صرف الفاظ کے تسلسل ہے مطبئن تھے اورخوش تھے کہ ہم اس طرح فائدہ حاصل کر سکتے تھے۔اگر چہ پیش گوئی محض لقاظی والے نہیں بلکہ فلسفی ہیں۔ ججھے خدشہ ہے کہ ہم غیرارادی طور پربے عقل لوگوں کا قتم ہیں شامل ہوگئے ہیں۔

خياميش: مين آپ كوجونبين پايا-

تب میں اپنے آپ کی وضاحت کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ اب ہم سوال پوچھے ہیں کہ کیا ایک فخص جس نے لکھا ہوا ور یا در کھا ہو، وہ ناکام ہوسکتا ہے، جانے میں۔ ہم نے دکھا یا کہ ایک شخص جس نے دیکھا تھا وہ شاید یا در کھے جب وہ اپنی آئکھیں بندر کھے اور دیکھ نیس سکتا۔ اور پھر وہ اک وقت یا در کھے گالیکن جانے گانہیں۔ لیکن بیناممکن تھا۔ اس طرح پروٹا نور س کامن گھڑت قصہ صفر ہوا۔ اور آپ کا بھی جس کا بیہ وقت ہے کہ علم السے ہی ہے جیلے شعور (ادراک)۔

تعیا<sup>میش</sup>: درست۔

سراط: اب بھی میرے دوست بیل بلکہ شک کرتا ہوں کہ نتیجہ اس سے مختلف ہوتا۔ اگر پروٹاغورس جو

پہلے دومفر وضوں کا موجد تھا وہ زندہ ہوتا۔ وہ ان کے بارے میں کوئی بردی بات کرتا۔ لیکن وہ

مر چکا۔ اب ہم اس کے بیتم بچے کی بے عزیٰ کی کررہے ہیں حتی کہ سر پراستوں کی جوائیس نے ترک یا

مر چکا۔ اب ہم اس کے بیتم بچے کی بے عزئی کررہے ہیں حتی کہ یم اس کے بیتم بندہ کرنے

میں چھوڑے۔ جن میں سے تھیوڈ ورس ہما زادوست ایک ہے۔ وہ بھی کوئی اس شمن میں مدد کرنے

سے قاصر ہیں، اس لیے میرا خیال ہے کہ مجھے اس کا کام اپنے ذیے لیا جا ہیے اور دیکھوں،
انسان ہوتا۔

تھیوڈ ورس: صرف میں ہی نہیں ستراط بہوئیکس (Hipponicus) کا بیٹا کلیاس (Callias) اس کے تیبیموں کا سر پرست ہے۔ میں بہت جلد زبان (تلفظ) کے علوم سے جیومیٹری کی طرف چلا گیا تھا۔ تا ہم میں مشکور ہوں گا اگر آپ اُس کی مددکریں۔

سقراط: بہت خوب تھیوڈ ورس ۔ آپ دیکھیں میں کیے اسے بچانے کے لیے آگے آتا ہوں ۔ اگر کوئی شخص الفاظ کے متی کو جو بحث میں استعال ہوں ، انھیں نہیں سمجھتا ۔ وہ شایدان سے بھی بڑے بعید القیاس چزمیں ملوث ہوگا۔ کیا میں اس معالمے کی وضاحت آپ کوکروں یا تھیائیٹس کو۔

تھیوڈ ورس: ہم دونوں کو۔اور چھوٹے کو جواب دینے دیں۔اے کم بے عزتی کا سامنا کرنا پڑے گا اگر وہ مغلوب ہوگیا۔

سقراط: پھراب مجھے بارعب سوال پوچھنے دیں جو کہ بیہ ہے کہ کیا کوئی شخص جانتا اور نہیں بھی جانتا جو کہ وہ جانتا ہو؟

تھیوڈورس: ہم اس کا کیے جواب دیں گے تھیافیش ۔

تھیامیش: میں کہوں گا جھے کہنا جا ہے۔

ستراط: وہ کرسکتا ہے اگروہ کے کددیکھنا جانتا ہے۔ جب آپ کوایک کویں میں قید کردیا جائے۔ جیسا کہ کہا جاتا ہے اورخود ستایش فخص اپنے ہاتھ ہے آپ کی ایک آ کھ بند کردے اور پوچھے کہ کیا آپ اُس کا لباس اُس آ کھے دیکھ سکتے ہیں جو اُس نے بند کردگی ہے۔ آپ اُس ناگریم آ دمی کو کیسے جواب دیں گے۔

تھیامیش: مجھے کہنا جا ہے کہ اُس آ نکھ سے نہیں جو بندگ گئ ہے بلکہ دوسری سے۔

سقراط: پھرآپ دیکھتے اورنہیں دیکھتے ایک ہی وقت میں۔

تصافيض: ہاں۔ یقینی طور پر۔

سقراط: اُن میں ہے کوئی بھی نہیں وہ جواب دے گا۔ میں نے آپ سے پوچھانداس بات کا پابند کیا کہ کس حس اللہ اس میں آپ جانے ہیں بلکہ صرف سے کہ کیا آپ جانے ہیں جس کا آپ کو کا منہیں۔ آپ نے وہ دکھنا اور آپ نے پہلے ہی سلیم کرلیا ہے کہ دیکھنا جاننا ہے اور ندد کھنا در آپ نے پہلے ہی سلیم کرلیا ہے کہ دیکھنا جاننا ہے اور ندد کھینا در آپ نے پہلے ہی سلیم کرلیا ہے کہ دیکھنا جاننا ہے اور ندد کھینا در ایس سے تیجہ اخذ کرنا آپ رچھوڑ تا ہوں۔ نیجہ میرے وعدے کے برعکس ہے۔ د



ہاں میرے مجزے اور ابھی آپ کے لیے اس کے بعد مزید ہوئی چیز ہوئی ہے۔ اگر کوئی خالف سے

یو چھے کہ کیا آپ تیز اور کندعلم کے مالک ہو سکتے ہیں اور کیا آپ نزدیک سے جان سکتے ہیں فاصلے

ہنیں یاجائے ہیں ، ایک ، ہی چیز زیادہ اور کم شدت کے ساتھ اور اسی طرح بغیر اختقام کے۔ اس

طرح کے سوال آپ کو ایک ہلکے سلے مسلخ کر سکتا ہے۔ جس نے معاوضے کے لیے بحث کی۔ اُس

فرح کے سوال آپ کو ایک ہلکے سلے مسلخ کر سکتا ہے۔ جس نے معاوضے کے لیے بحث کی۔ اُس

نے آپ کے انظار کے لیے جھوٹ بولا ہوگا اور جب آپ نے اپنا یو و قف بنالیا کہ عقل علم ہوتا۔

اُس نے ساعت ، سو تھے اور دو سری حواس پر جملہ کر دیا ہوتا۔ اُس نے آپ پر کوئی رخم نہیں کھایا ہوتا۔

بوتا۔ جس آپ اس کے علاوہ اور تعریف کی نذر ہوجاتے تو اس نے آپ کو اپنے جال میں پھائس لیا

ہوتا۔ جس میں سے آپ اُس وقت تک مذکل پاتے جب تک آپ اُس سے داختی نہ ہوجاتے کہ

ہوتا۔ جس میں سے آپ اُس وقت تک مذکل پاتے جب تک آپ اُس سے داختی نہ ہوجاتے کہ

مؤقف دوبارہ مضبوط کیا ہوگا۔ کیا میں اُس کی طرف سے جواب دوں۔

مؤقف دوبارہ مضبوط کیا ہوگا۔ کیا میں اُس کی طرف سے جواب دوں۔

بحائے براہ راست بات كرتا ہوں ليكن ميرے اچھے جناب! وہ كم كا آئيں زيادہ فراخدلانه جذبے کے ساتھ بحث کریں اور یا پیظا ہر کرے گا اگر آپ کر سکتے ہیں کہ ہمارے حی تجربات نہ متعلقہ ہیں نہانفرادی۔اگرآ پانھیںا ہے مانتے ہیں ثابت کریں کہان میں وہ نتائج ملوث نہیں۔ اور یہ کہ ظہور، اگرآپ کے پاس اس کے لیے الفاظ ہیں، انفرادی طور پر ہوتاہے۔آپ کی . بندروں اور سؤروں کے بارے میں گفتگوتھی۔آپ کا ازخود سؤر کی طرح کا رویہ ہے اورآپ ایے سننے دالوں کواس جامل کے انداز میں میری تحریروں کوسنارہے ہو کیکن بیرآ پ کے لیے سودمند نہیں۔ کیونکہ میں اعلان کرتا ہوں کہ بچ وہ ہے جبیبالکھا گیا اوراہم میں سے ہر کوئی وجوداور عدم وجود کا پیانہ ہے۔ اگر چہ کوئی دوسرااس سے ہزار بار بہتر اور تناسب میں دوسری چیز کے جنیبی کہاہے دکھائی دے۔اور میں بیر کہنے ہے کوسوں دور ہوں کے عقل اور عقل مندآ دمی کا کوئی وجود نہیں کیکن میں کہتا ہوں کے قتل مندآ دی وہ ہے جو برائیوں کودوسرے آ دمیوں کے لیے اچھا ئیوں میں بدل دے جواہے دکھائی دیں۔ میں آپ سے استدعا کروں گا کہ مجھے میرے ان الفاظ کے بارے میں مزیدز وردے کروضاحت کرنے پرمجبورنہ کریں لیکن ان کا مطلب واضح کرنے کے لے میں ان کوآپ کے لیے بیان کروں گا۔ یادر کھیں جو پہلے کہا جاچکا ہے کہ بیارآ دی کے لیے أس كا كھاناكر واہوگا اور صحت مندآ دى كے وہى كھاناكر واہدے ہے متضاد (كر وانبيس ہوگا)۔اب میں یہ بات نہیں مان سکتا کہ ایک آ دی کو دوسروں سے زیادہ عقل مند بنایا جانا چاہیے یا بنایا جاسکتا ہے۔نہ ی آ ب یہ کہ سکتے ہیں کہ بیارآ دی کا ایک تا ڑ ہے۔اس لیے وہ احق ہے۔اور صحت مند آ دی کا تا ژاس سے مختلف ہے تو وہ عقل مند کیکن ایک حالت دوسری میں تبدیلی کی متقاضی ہے۔ یُری اچھی حالت میں ۔جیسا کے تعلیم میں حالت کی تبدیلی کومتاثر کرنا ہوتا ہے اورصوفی وہ کام جو طبیب ادویات ہے کرتے ہیں، اپنے الفاظ ہے کرتے ہیں۔اس کے علاوہ کی نے بھی کوئی سیا خیال نہیں دیا۔ جس کو پہلے غلط کہا گیا۔ کیونکہ کوئی آ دی اس مے مختلف نہیں کہ سکتا جو وہ محسوس کرتا ہادریہ ہمیشہ درست ہے۔ لیکن جیسا کہذہن کی مجم تر عادت عمدہ فطرت کی حال ہوتی ہے۔اس ليے میں سوچا ہوں کہ اچھا ذہن اچھا خیال پیدا کرتا ہے۔ اور پیجنسین ناتجر بہ کاریج کہتے ہیں۔ میں انھیں بہتر کہوں گا اور دوہروں سے سچانہیں۔اے میرے دوست سقراط میں عقل مند آ دمیوں کو

مینڈک کا پینیس کہتا۔ اس کے برعکس میں کہتا ہوں کہ وہ انسانی جسم کے طبیب ہیں اور پودوں کے مال یہ کیونکہ مالی بھی پودوں سے بُر ان دور کرتے ہیں اور ان ہیں سے بیار یاں دور کرکے ان میں اچھی اور صحت مندحی تجربات واغل کرتے ہیں، ہمیشہ قائم رہنے والے بچے۔ عقل منداور اچھے اُساد برائی کو وکھانے کی بجائے اچھائی کو اُبھارتے ہیں۔ کیونکہ جو پچھ بھی کسی حالت ہیں دکھائی و بی ہے وہ اچھی اور عمدہ و کھائی و بی ہے۔ جب تک اے اس طرح بانا جاتا ہے۔ بیا بھی اور عمدہ کے عقل مندی کا اُستاد برائی کی جگہ اچھی اور عمدہ کے ۔

ظاہری اور حقیقی دونوں صورتوں میں ۔اس طرح صوفی جو اینے شاگردوں کو اس -جذبے کے ساتھ تربیت دیتاہ، وہ عقل مندآ دی ہے اوراس کے لیے وہ اچھے معاد ضے کامستحق ہے۔ای طرح ایک آ دی دوسرے سے زیادہ عقل مند ہے۔ کوئی غلط نبیں سوچیا۔اور آ ہے، آ پ كرير ك يانبين -آپ كوايك بيايش كرنے والى محنت كرنى جا ہے۔ ان بنيادوں پرمضبوط بحث کا ان ہوتا ہے جے اگر سقراط آپ جا ہیں اور یہ آپ کوخوش کرے تواس سے متضاد بحث ہے روکر کتے ہیں۔ یا اگرآپ پیند کریں تو مجھ ہے سوال کر سکتے ہیں۔ یہ ایک ایبا طریقہ ہے جس پر کوئی عقل مند شخص اعتراض نہیں کرے گا۔ یہ بالکل متضاد ہے۔لیکن میں آپ ہے استدعا کروں گا کہ آب الجھے سوال کریں۔ کیونکہ میر کہنے میں بڑا عدم تشکسل ہے کہ آپ میں نیکی کا جذبہ ہے اور اس لے آپ ہمیشہ بحث میں غیرمناسب روبیا ختیار کرتے ہیں۔غیرمناسب روبیہ جس کی میں شکایت كرر ما ہوں وہ يہ ہے كه آپ زبان اور مباحثہ ميں فرق نہيں كرتے \_ تنازع كفر اكرنے والا، ایے مخالفین کوجس طرح جاہے، بھسلاسکتا ہے اور اُس کا نداق اُڑ اسکتا ہے کیکن زبان جانے والانک میت ہوگا اور وہ اینے مخالف کی صرف اصلاح کرے گا اوراس کی خلطیوں کی نشان دہی کرے گاجن کاوہ اپنی غلطی یا ماضی میں اپنی رفاقت کی دجہ سے شکار ہو گیا۔ اگر آب ایسا کرتے ہیں تو آپ کا مخالف اپنے ابہام اورمشکل کا الزام اپنے سرتھو پے گا آپ پرنہیں۔ وہ آپ کی تقلید کرتے ہوئے محبت بھی کرے گااوراینے آپ نفرت۔ای طرح وہ فلفی نے فرار جا ہے گا کہ وہ جو کچھ ہےاس مے مختلف ہوجائے گا۔لیکن بحث کا دوسراا نداز جوا کثریت اپناتی ہے ، کا اُس پر اُلٹ اثر ہوگا۔ جب وہ بڑا ہوتا ہے فلسفی نننے کی بجائے وہ فلسفہ نے نفرت کرنے گا۔

اس کے بین آپ کے لیے تبویز کروں گاجیما کہ بین نے پہلے کہا کہ آپ اپ آپ کی متناز یہ کروار کے طور پر حوصلدا قزائی نہ کریں۔ بلکہ دوستا نہ اور باصفت کردار کے طور پر سامنے آ کیں۔ ہماری اس سے کیا مراد ہے جب یہ کہا جاتا ہے کہ تمام اشیاح کت بین ہیں اور ہم انفرادی فخض کے لیے حالت کی وہ صورت ہے جود کھائی ویتی ہے۔ اس طریقے سے آپ فور کریں گے کہ علم اور حواس ایک چیز ہیں یا مختلف لیکن آپ بحث نہیں کریں گے جبیما کہ آپ اب کر دہ سے مام استعمال ہونے والے الفاظ اور ناموں سے جو کہ ہم کھاظ سے بے ڈھنے اور ایک دوسرے کے لیے مشکلات پیدا کریں گے۔ تھیوڈ ورس سے ایک معمولی مدد ہے جو میں آپ کے دوست کی کے لیے مشکلات پیدا کریں گے۔ تھیوڈ ورس سے ایک معمولی مدد ہے جو میں آپ کے دوست کی کرنے کے قابل ہوں۔ آگر وہ زندہ ہوتا وہ اپنی مدداز خود کہیں زیادہ بہتر انداز میں کرتا۔

تھیوڈورس: آپ نداق کررہے ہیں ستراط۔درحقیقت آپ کااس کے لیے دفاع بڑا باحوصلہ اور مؤثرہے۔
ستراط: شکرید دوست۔اور اُمیدکرتا ہوں کہ آپ نے کہا کہ پروٹاغورس نے ہمیں بنجیدہ روبیا ختیار کرنے
کو کہا جیسی کتر برہے۔آ دئی تمام چیزوں کا بیانہ ہے۔ایک مقدس چیز تھی اور دوہ ہم تک پہنچا۔ایک
لڑے کو گفتگو کا ذریعہ بنا کر اور اس نے کہا کہ لڑے کی بردلی اس کی بحث کے خلاف ہے۔اس نے
سیمی اعلان کیا کہ ہم نے اُس کا غداق اڑایا۔

تھیوڈ ورس: میں بیسب بچھ دیکھنے میں کیے ناکام ہوسکتا تھا۔سقراط۔

سقراط: خوب اوركيا جميل ايے بى كرنا جا ہے جے وہ كہتا ہے؟

تھیوڈورس: ہرحال میں۔

ستراط: لین اگراس کی خواہش کا احترام کیا جانا ہے تو آپ کو، مجھے بحث ضرور کرنی چاہیے تمام ہجیدگ کے ساتھ۔ اور ایک دوسرے سوال وجواب کرنے چاہئیں۔ کیونکہ آپ و کیھتے ہیں کہ ہم میں باتی کیے تہیں کہ کی دوسرے طریقے ہے ہم اس تہمت سے کیمے نے کتے ہیں کہ اس کے نظریہ کے بیٹے بین کہ اس کے نظریہ کے بیٹے بین کہ اس کے نظریہ کے بین کہ اس کے نظریہ کا کہ کا کہ کی دوسرے فراق اُڑ اربا ہوں۔

تھیوڈ ورس: خوب کیکن تھیامیٹس فلسفیانہ تحقیق کو بہتر انداز میں جانے کا اہل نہیں ، کئی بڑے آ دمیوں ہے جن کی بڑی بڑی داڑھیاں ہیں۔

سقراط: بال تھیوڈورس کیکن آپ ہے بہتر نہیں۔اس لیے براومبریانی پی خیال نہ کریں کہ میں ہر لحاظے



آپ کے گزرے ہوئے دوست کا دفاع کر پاؤں گا اور آپ کی کا دفاع نہیں کریں ہے۔ کہی ہی قیمت پر۔ میرے دوست اس وقت تک بات ختم نہ کریں جب تک ہم یہ نہیں جان جاتے کہ کیا آپ اخکال کااصل پیانہ ہیں یا تمام آ دی علم نجوم اور جیومیٹری کے علم ہیں برابراور کا فی حد تک پیانہ ہیں۔ اور ای طرح علم کی دوسری شاخوں کے بارے ہیں جن میں آپ کوان ہے بہتر سمجھا جاتا ہے۔ تھیوڈ ورس: وہ جو آپ کے پاس بیٹھا ہے۔ سقراط - وہ اپنے آپ کو آسانی کے ساتھ بحث میں شرکیہ ہونے سے نہیں بچا سکتا۔ جب میں نے یہ کہا کہ آپ جمھے معاف رکھیں گے اور لیسی ڈیمون کے باشندوں کی طرح مقاف رکھیں گے اور لیسی ڈیمون کے باشندوں کی طرح مقاف بے جبور نہیں کریں گے۔ میں بوقوقانہ بات کر دہا تھا۔ جبھے آپ کا بلکہ موازنہ سکارن (Scirrhon) ہے کرنا جا ہے۔ جبھوں نے سفر کرنے والوں کو پہاڑ وں سے الحابا ہر پھینکا۔ کیونکہ لیسی ڈیمون کے باشندوں کے لیے اُصول رہے کہ 'مارو یا بھاگ جا و'' لیکن وکوئن آپ سے کام میں اثنا تھیں (Antaeus) کے اندازے زیادہ مگن دکھائی دیے ہیں۔ آپ اُس کو جوکوئن آپ سے بہنچا ، اے جائے نہیں دیے جب سکت آپ اے باندھ نہیں اور اے آپ کے بیٹ کے لیے مجبور کردیا۔

ستراط: تھیوڈورں۔ آپ نے میری شکایت کی فطرت کو مختصراً ضرب لگائی ہے۔ لیکن میں پُرانے زمانے

کے دیو بیکل سے زیادہ جھگڑ الوہوں۔ کیونکہ جھے ہیروکا کوئی کنارہ ہیں ملا۔ بہت سارے ہراکلیس

(Heracles) ، گئی تھیسی اس (Theseus) ، الفاظ کے ان دا تا وَں نے میرے سر پرضرب لگائی

ہے لیکن میں ہمیشہ کھر دری مشق میں ہوں جو میری ایک جذبی کی طرح حوصلہ افزائی کرتی ہے۔

مہر بانی۔ اب میرے ساتھ ایک مقابلہ کی کوشش کرو۔ اس سے آپ کا بھی فائدہ ہوگا اور میر ابھی۔

تصورہ ورس: میں راضی ہوں۔ مجھے لے جائیں جہاں آپ کی مرضی ہے۔ کیونکہ میں جانا ہوں کہ آپ قسمت

کی ماند ہیں۔ کوئی آ دمی کسی بحث سے نجات نہیں پاسکتا۔ جو آپ اُس کے لیے بناویں۔ لیکن میں

آپ کی تجویز سے آگے جانے کو تیاز نہیں۔

آپ کی تجویز سے آگے جانے کو تیاز نہیں۔

ستراط ایک بار ہی کانی ہوگا۔اب خاص کراختیاط کریں تا کہ ہم اپنے آپ کوغیر دانشمندانہ انداز میں بے نقاب کرلیں، بچگا نہ انداز میں گفتگو کر کے۔ تھیوڈ ورس: سقراط۔میں غلطی سے بیجنے کی اپنی مجر پورکوشش کروں گا۔ سقراط: سب سے پہلے، آئیں اپنے پُرانے اعتراض کی طرف چلیں اور دیکھیں کہ کیا ہم پروٹاغورس پر الزام دینے اور اس بناپر اُس کی مخالفت کرنے میں درست تھے کہ پروٹاغورس نے بیفرض کیا کہ عقل میں تمام برابراور کافی ہیں۔ اگر چہاس نے تشکیم کیا کہ اچھا اور بُرا بھی موجود ہے۔ اور بیر کہ اس حالے سے وہ جے اُس نے عقل مند قرار دیا وہ دوسروں سے اعلیٰ تھا۔

تھیوڈ ورس: بالکل درست۔

ستراط: اگر پروٹاغوری زندہ ہوتا اور ہمارے جواب دینے کی بجائے وہ خود جواب دیتا تو ہماری بار بار بحث کرنے اور معاطے کا جائزہ لینے کی کوئی ضرورت نہ ہوتی۔ لیکن جیسا کہ وہ اب نہیں ہے اور کوئی شرورت نہ ہوتی۔ لیکن جیسا کہ وہ اب نہیں ہے اور کوئی شاید ہم پر بغیر سند کے اس کے حوالے سے بات کرنے پر الزام دے اگر ہم بحث کے بہتر نتیج تک نہیج ہے۔ کوئکہ ایک بڑا مقصد داؤپر ہوگا۔

تھيوۋورس: بالكل ٹھيك۔

ستراط: پھرآئیں حاصل کریں تیسر ہے خص کے بغیر۔ بلکہ اس کے اپنے بیان اور صرف چندالفاظ کی مدد سے مجھوتے کی بنیا در کھیں۔

تھیوڈورس: کسطریقے ے؟

ستراط: اس طریقے ہے۔ اس کے الفاظ ہیں کہ جوآ دی کودکھائی دیتا ہے وہ اُس کے لیے ایے ہی ہے۔ تھیوڈ ورس: ہاں ایساوہ کہتا ہے۔

ستراط: اورکیا ہم نہیں یہ کہتے۔ پروٹاغور س ایک آدمی کی دائے کا اظہاد کرتے ہوئے بلکہ سارے انسانوں کی دائے بیان کرتے ہوئے جب ہم کہتے ہیں کہ ہرکوئی اپنے آپ کو پچھ چیزوں میں دوسروں سے ہم تر بعض چیزوں میں۔خطرات کے لمحات میں جب وہ میدان جنگ کے خطرے میں ہسمندر میں خطرے میں ہوتے ہیں یا بیاد کی کے خطرے میں ہسمندر میں خطرے میں ہوتے ہیں یا بیاد کی کے خطرے میں ہوتے ہیں تا بیات کو کیا وہ اپنے کما نڈر (رہنما) کو اس طرح نہیں و کھتے جسے کہ وہ دیوتا ہوں اور اُن سے نجات کے طلب گار ہوتے ہیں۔ یہ صرف اس لیے کہ وہ اُن سے علم میں بہتر ہوتے ہیں۔ کیا دنیا مختلف جگہوں پر مختلف آدمیوں کے دوزگار سے بھری پڑی نہیں ہے۔کون ہیں جواب آپ کے اُستاد اور کا تحرانوں کی تلاش میں ہیں۔ اس طرح جانوروں کے اُستاد اور حاکم بننے کے خواہان ہیں۔ بہت کھرانوں کی تلاش میں ہیں۔ اس طرح جانوروں کے اُستاد اور حاکم بننے کے خواہان ہیں۔ بہت



سارے ایسے ہیں جو بیرخیال کرتے ہیں کہ وہ سکھانے اور حکمرانی کرنے کے قابل ہیں۔اب اس سارے عمل میں بیہ بات لا گوہوتی ہے کہ اُن میں جہالت اور عقل موجود ہیں۔ کم از کم اُن کی اپنی رائے میں۔

تھيوڙ ورس: يقنيأ۔

تراط: ادر عقل کووہ اصل خیال تصور کرتے ہیں اور جہالت کوغلط رائے سیجھتے ہیں۔ تھیوڈ درس: بالکل۔

ے اط پھر کس طرح پروٹاغوری آپ نے بحث سے کیسے برتاؤ کرنے کا خیال کیا۔ کیا ہم کہیں گے کہ آ دمیوں کی رائے ہمیشہ کچ ہوتی ہے یا بھی کچ اور بھی جھوٹ کی بھی صورت میں نتیجہ وہی ہے اور اُن کی رائے ہمیشہ کچ نہیں ہے۔ بلکہ بھی خلط اور بھی کچ ۔ مجھے بتا کمیں تھیوڈ ورس کیا آپ فرض اُن کی رائے ہمیشہ کچ نہیں ہے۔ بلکہ بھی خلط اور بھی کچ ۔ مجھے بتا کمیں تھیوڈ ورس کیا آپ فرض کرتے ہیں کہ آپ خود یا پروٹاغوری کا کوئی اور پیروکاراس بات پرراضی ہوگا کہ کوئی دوسرے کوا پی رائے میں جا بل تصور نہیں کرتا۔

تحيودُ ورس: چيزنا قابل تقيديق بےسقراط۔

ستراط بیر بھی ہر بیبودگ اِس نظریہ میں پائی جاتی ہے جواس بات کا اعلان کرتا ہے کہ آ دی ہر چیز کا بیانہ ہوگا۔

تھیوڈ ورس: ایے کیے ہوسکتاہے؟

عزاط فرض کریں کہ آپ اپنے ذہن میں عہد کر لیتے ہیں کہ کوئی چیز کے ہوگی اور مجھے اپنی رائے بیان کرتے ہیں۔ آئی فرض کریں جیسا وہ رائے ویتا ہے کہ یہ آپ کے لیے کے ہے۔ اب اگر ایسا ہے آپ کویا تو کہنا جا ہے کہ باقی آپ کی رائے کا فیصلہ کرنے والے نہیں۔ یاہم آپ کے بارے ہیں یہ رائے رکھتے ہیں۔ لیکن کیا ہزار ہا ایسے نہیں کہ جب بیں یہ رائے رکھتے ہیں۔ لیکن کیا ہزار ہا ایسے نہیں کہ جب آپ فیصلہ کریں وہ آپ کے فلاف اُٹھ کھڑے ہوئے ، سلح ہوکراور ان کی رائے آپ سے متضاد ہوتی ہے۔ وہ یہ خیال کرتے ہیں کہ آپ نے فلط فیصلہ کیا۔

تھیوڈ ورس: جی ہاں۔ ہزار ہا۔ درحقیقت سقراط۔جیسا کہ ہومر کہتا ہے۔ کس نے مجھے بیز کالیف کی دنیادی۔ سقراط: خوب لیکن کیا ہم نے بیر کہنا ہے کہ آپ جوسوچتے ہیں کہ آپ کے لیے درست ہے وہ دوسرے دس

ہزار کے لیے غلط ہے۔ تھیوڈ ورس: کوئی اوراس سے نتیجہ اخذ کرناممکن نہیں۔

ستراط: پروٹاغورس کے اپنے بارے میں آپ کی کیارائے ہے؟ نہ ہی وہ اور نہ اکثریت کا خیال ۔ جیسا کہ
وہ سوچتے ہی نہیں کہ وی تمام چیزوں کی بیایش ہے۔ کیا اس کا نتیجہ یہ نہیں کہ پروٹاغورس نے جو بچ

کھاوہ کی دوسرے کے لیے بچ نہیں؟ لیکن اگر آپ یہ فرض کریں کہ یہ اُس نے ازخود سوچا اور
اکثریت اُس سے متفق نہیں۔ آپ کو، اس کو آغاز کرنا چاہیے کہ آپ کوئی بھی تناسب لے لیس کئ

ایک سے زیادہ ہیں۔ اس تناسب میں اُس کا بچ ، بچ سے زیادہ جھوٹ ہے۔
ایک سے زیادہ ہیں۔ اس تناسب میں اُس کا بچ ، بچ سے زیادہ جھوٹ ہے۔

تھیوڈ ورس: پہتلیم کیا جائے گا اگریج مختلف افراد کے نزویک مختلف ہوگا۔

ستراط: اوربہترین نداق بیہ ہے کہ وہ اُن کی رائے کو بچ مانتا ہے جے یقین ہے کہ اُس کی اپنی رائے غلط ہے۔ ہے۔ کیونکہ وہ تسلیم کرتا ہے کہ تمام آ دمیوں کی رائے کچی ہے۔

تھيود ورس: يقيناً۔

سقراط: کیاوہ اس کی اجازت نہیں دیتا کہ اُس کی رائے غلط ہے اگر وہ تسلیم کرتا ہے اُن کی رائے جواسے غلط سجھتے ہیں توبید بچے ہے۔

تفيود ورس: يقيناً-

سقراط: جبكه دوسر اوگ يشليم بين كرتے كه ده غلط كہتے ہيں۔

تھیوڈ ورس: وہ نہیں مانتے۔

ستراط: وه جیسا کداپی تحریروں سے نتیجا خذکرے گا۔اس بات پر شفق ہے کہ اُس کی رائے تجی ہے۔ تھیوڈورس: صاف ظاہر ہے۔

ستراط: پھرساری انسانیت۔پروٹاغوری ہے شروع ہوکراس بات کوسلیم کرے گی بلکہ جھے کہنا جا ہے کہ وہ اس کا اجازت دے گی جب مانے گی کہ اس کے خالفین کی رائے درست ہے۔ پروٹاغوری میں کہتا ہوں ازخود میہ کے گا کہ نہ کہا اور نہ ہی کوئی عام آ دمی کی چیز کی پیایش ہے۔ کیا میں درست کہہ رہا ہوں؟

تھيوڈ ورس: جي ہاں۔

ستراط: ادر پردناغور س کا بچ مشکوک ہے۔ وہ نہ تواس کے لیے، نہ بی کی ادر کے لیے، بچ ہے۔ تیرودوں: میراخیال ہے۔ ستراط۔میرے پُرانے دوست ہم بہت تیز بحث کردہے ہیں۔

ستراط: لیکن میراخیال نہیں کہ ہم جے سے دور جارہ ہیں۔ بلاشہ جیسا کہ وہ بڑا ہے۔ اُس لیے اس کے بارے بارے میں بیامید کی جائے گی کہ وہ ہم سے زیادہ عقل مند ہے۔ اگراس نے اپنی سوچ اپنے سے کمتر لوگوں کے خیال سے باہر زکالی ہوتی تو ہم دونوں کو بار باراُ تھا باہر پھینکا ہوتا۔ جھے فضول با تیس کرنے اور آپ کو میرے تقد این کرنے کی وجہ سے اور ایک لیے میں ہمیں رد کرکے جاچکا ہوتا۔

لین جیسا کہ اسے بلایانہیں جاسکتا۔ ہمیں اپنی بحر پورکوشش کرنی چا ہے اور اس بارے میں بات کرنی چا ہے وراس بارے میں بات کرنی چا ہے جو ہمیں بچی گئے۔ ایک چیز جس سے کوئی انکار نہیں کرے گا کہ آدمیوں کی بچھ میں بڑا فرق ہے۔

تھیوڈ ورس: اس رائے سے میں مکمل اتفاق کرتا ہوں۔

ستراط: کیا یفرق کے لیے مضبوط بنیا دہیں ہوگی جو میں پروٹاغوری کے حوالے سے بیان کررہا تھا جو کہ میہ ہے کہ زیادہ ترچزیں اور سارے فوری حواس جن میں گرم، ختک، میٹھا ایے ہی ہیں جیسے وہ دکھا کی دیے ہیں۔ اگر اختلاف رائے کرنے کی اجازت ہوتی یہ تھینا صحت اور یباری کے حوالے سے ہمیں کرنے کی اجازت ہوئی جا ہے۔ ہرعورت، بچ اور زندہ چیز کے لیے صحت کے بارے میں ازخود علم نہیں جس سے وہ اپنی بیاری کا خود علاج کرسکیں۔

تھیوڈ ورس: میں بالکل متفق ہوں۔

تراط: پھرسیاست میں انصاف اور ناانصاف کی تصدیق کرتے ہوئے باعزت اور بے وقار، پاک اور
ناپاک سے ہرملک میں ایک حقیقت ہے جیسی اسے ملک تصور کرتے ہیں اور انھیں قانونی بنایا جاتا
ہے۔ اور سے کہ ان کا تعین کرتے وقت کوئی فرویا ملک دوسرے سے زیادہ عقل مند نہیں۔ اب بھی
پروٹاغورس کے ہیروکاراس بات سے انکار نہیں کریں گے کہ اس بات کا تعین کرنے میں کہ آبادی
کے لیے کیا مناسب ہے اور کیا نہیں۔ ایک ریاست دوسری سے اور مشیر ایک دوسرے سے زیادہ
عقل مند ہوتے ہیں۔ وہ بمشکل اس بات پراتفاق کریں گے کہ مشیر جواس خیال سے کرتا ہے کہ سے
مناس ہوگا وہ ہمیشہ واقعی مناسب ہوگا۔ لیکن دوسر سے معالم میں جب وہ انصاف اور ناانصافی،

خداتری یاغیر پارسائی، وہ پُراعتاد ہوتے ہیں کہ قدرت اور فطرت کے معاملات میں ان کا کوئی عمل رض نہیں ۔ پچ تو یہ ہے کہ جو جھوتے کے وقت اتفاق ہوتا ہے جب تک مجھوتہ موجود رہتا ہے، اس سے اتفاق کیا جاتا ہے اور یہ گئی کا فلسفہ ہے ۔ جو پر وٹاغورس سے اتفاق نہیں کرتے ۔ یہاں ایک اور نیاسوال پیدا ہوتا ہے ۔ تھیوڈورس ۔ جو پہلے سے زیادہ شجیدہ ہونے کا خوف بیدا کرتا ہے۔

تھیوڈورس: خوب سراط۔ ہارے یاس کافی آ رام دہ دفت ہے۔

ستراط: یددرست ہے اور آپ کے الفاظ سے میرے ذہن میں ایک رائے اُ مجری ہے جو میں نے اکثر دی ہے۔ وہ جنھوں نے اپنی زندگی کے دن فلسفہ کے خیال میں گزارے ہوں وہ جب عدالت میں جاتے ہیں تومنحکہ خیز غلطی سرز دکرتے ہیں۔ جب انھیں عدالت میں حاضر ہوکر بات کرنا پڑے۔ یہ کی قد رفطری ہے!

تھیوڈوری: آپ کااس سے کیامطلب ہے؟

ستراط: میرا کہنے کا مطلب میہ کہ جن کوفل فدیمیں مہارت ہان کے آزاد خیالات اُن اپنی جوائی کے دنول سے عدالتوں اوراس طرح کی جگہوں کے دروازے کھنکھٹائے ہوتے ہیں۔ایک آزاد آدی کی پرورش ایک غلام سے مختلف ہوتی ہے۔

تھیوڈورس: اس میں کیا فرق دکھائی پڑتا ہے؟

ستراط: آرام کا وقت جس کا آپ نے ذکر کیا۔ جس میں آزاد آدی بمیشہ حکر انی کرسکتا ہے۔ وہ امن میں بات کرتا ہے۔ ہماری طرح۔ وہ ایک چیز سے دوسری کے بارے میں شور کرتا ہے۔ اپنی مرضی سے دوسری سے تیسری۔ اگر خیال اسے اس کی اجازت دے۔ وہ دوبارہ شروع کرتا ہے۔ جیسا کہ ہم اب کررہے ہیں۔ اس بارے میں سویے بغیر کداس کے الفاظ چندا یک ہیں یا زیادہ اس کا واحد مقصد سی حاصل کرنا ہے۔ لیکن وکیل ہمیشہ جلدی میں ہے۔ آبی گھڑیال (Clepsrdra) کا یائی اسے آگے لے جا رہا ہے۔ اور اسے آبی مرضی سے رکنے کی اجازت نہیں دے رہا۔ اُس کی دشمنی اس پر حاوی ہے۔ اس کے حقوق لاگو کرنے ، فر دجرم ، جیسے اُن کے محاورے کے شمن میں بیان کیا جا تا ہے۔ اس آس وقت عدالت میں پڑھا جا تا ہے اور اس سے انجراف نہیں کرنا چا ہے۔ بیان کیا جا تا ہے۔ اس آس وقت عدالت میں پڑھا جا تا ہے اور اس سے انجراف نہیں کرنا چا ہے۔ وہ ایک ملازم ہے اور مسلسل اپنے ساتھی غلام کو اپنے آتا کے سامنے متنازعہ بنارہا ہے جو کہ نشست وہ ایک ملازم ہے اور مسلسل اپنے ساتھی غلام کو اپنے آتا کے سامنے متنازعہ بنارہا ہے جو کہ نشست

رسا منے بیٹے اہوتا ہے اور معا ملے کا نتیجہ اس کے پاس ہوتا ہے۔ عدالت میں ہاء ہے کہی کی اتعاق موالے کے بارے میں ہوتی ہے۔ اورا کر دور زندگ کے بارے میں ہوتی ہے۔ اورا کر دور زندگ کے بارے میں ہوتی ہے۔ نتائج جن کے بارے میں وہ شجیدہ اور ہوشیار ہو چکا اور جانتا ہے کہ اپنے ہوئی اور مائٹ ہے ہے گیا اور اس کو اس کا میں ملوث کیا جاسکتا ہے ۔ لیکن اس کی روح چوڈی اور غلط ہے۔ اُس کی حالت اُس غلام کی ہے جے بچپن سے اُس کی آزادی، پروش اور بھلنے چو لئے اور ترتی کرنے ہے محروم کر دیا جائے جو کہ اُس کی آزادی اور ایما نداری کے لیے بھلنے چو لئے اور ترتی کرنے ہے محروم کر دیا جائے جو کہ اُس کی آزادی اور ایما نداری کے لیے لازم ہے اور اُس میں ابتدائی سالوں میں آ سکی تھی۔ جب بچپن کی زی غیر برا برتھی اسے چال بازی کے اس بر مشیر طاور چکر باز ہو چکا ہے۔ اس میں اس نے دھوکا و بنا اور وار کرنا سکھا ہے، وہ اس بنا مربی مناز ہوئی نہونے کی بنا پروہ ایس آئے وقتی مند تھور کرتا ہے۔ ویک اس قسم کا ہوتا ہے تھیوڈ ورس۔ مضوطی نہ ہونے کی بنا پروہ ایس آئے اپ وقتی مند تھور کرتا ہے۔ ویک اس تھی بھائی چارہ ہے۔ یا کہا تا چا ہے۔ ہم پر آزادی سے تجاوز کرنے کا الزام نہ ویں۔ جس کا ہم دمولی میں بھی کی زندگی کے بارے میں جانا چا ہیں گے۔ جس کا ہمارے ساتھ بھائی چارہ ہم دمولی میں بھی کی طرف جانا چا ہے۔ ہم پر آزادی سے تجاوز کرنے کا الزام نہ ویں۔ جس کا ہم دمولی میں بھی کی طرف جانا چا ہے۔ ہم پر آزادی سے تجاوز کرنے کا الزام نہ ویں۔ جس کا ہم دمولی کی تبید

تحیوہ ورس: نہیں۔ سقراط۔ اس وقت تک نہیں جب تک ہم اُس بحث کوختم نہیں کر لیتے جوہم کررہے ہیں۔
کیونکہ آپ نے بچ کہا کہ ہم الی اخوت سے تعلق رکھتے ہیں جو آزاد ہے اور ہم بحث کے غلام
نہیں۔ بلکہ بحث ہماری غلام ہے۔ اسے ہمارے آرام کا انتظار کرنا چاہیے۔ ہمارا منصف کون
ہے؟ یاد کھنے والے کہاں ہیں جھوں نے ہماری بحث کوسنر کرنا ہے اور منضبط کرنا ہے۔ کیاوہ شاعر
ہونے چاہئیں؟

ستراط پھریہ جیسے آپ کی خواہش ہو۔ ہیں اپنا بیان کروں گا۔ کیونکہ کم تر معالمے کے بارے ہیں بات

کرنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ فلفہ کے آقاؤں نے اپنے بچپن سے یا کسی

دوسرے سیاسی اجتماع کا راستہ نہیں دیکھا۔ انھوں نے بھی قانون یا عدالتی ڈگریاں دیکھیں، نہ بھی

ان کے بارے ہیں سنا ہتح بری یا زبانی طور پر ، سیاسی کوئی مقام یا عہدہ ، کلب یاضیافتیں۔ گانا گانے

والی خوبصورت دوشیز اکیں ، بھی اُن کے خوابوں میں بھی نہیں آگیں۔ آیا کوئی واقعہ شہر میں اچھا ہوا

ے یار اکی کواپ آ باواجدادے کیا ہے وقاری ورثے میں کی۔ مردیا عورت ۔ وہ معاملات ہیں جن کے بارے میں فلفی اس سے زیادہ پھی ہیں جانے جیسا کہ وہ کہتے ہیں کہ سمندر میں کئے پیانے ہیں۔ نہ ہی وہ اپنی جہالت کے بارے میں جانے ہیں۔ کیونکہ ان کا مطمح نظریہ ہیں کہ وہ پیانے ہیں۔ نہ وہ اپنی جہالت کے بارے میں جانے ہیں۔ کیونکہ ان کا مطمح نظریہ ہیں کہ وہ شہرت یا کیں۔ لیکن کی بات بیہ کہ اُس سے غیر متعلقہ چیزیں شہرکا حصہ ہیں۔ اُس کا ذہن انسان کے معمولی بن اور کچھ نہ ہونے کو حقیر سجھتا ہے اور ان سے دور بھا گتا ہے۔ جیسا کہ پنڈر (Pindar) کہتا ہے کہ زمین ، آسان اور اس کے درمیان ہر چیز اور فطرت کی ہر چیز کی بارے میں وہ ان کی کی جیز سے دوابط اُس کی معراج نہیں۔

تحيود ورس: اس صقراط آپ كاكيامطلب ؟

ستراط: ہیں اپ معنی بیان کروں گا۔ تھیوڈ وری ۔ نداق کے طور پرجس کے بارے میں باشعور تحریبیا کے
بارے
باشندے (Thracian) ہے متعلق کہا جاتا ہے کہ اُس نے بید فداق تھیلی (Thracian) کے بارب
میں کیا تھا۔ جب وہ کنو میں میں گر پڑا، ستاروں کواو پرد کھتے ہوئے اُس نے کہا کہ وہ بی جانے میں
اس قدر خواہاں تھا کہ آسان پر کیا ہور ہا تھا کہ وہ بیند و کھے سکا کہ زمین پر اُس کے قدموں کے آگ

کیا تھا۔ بیالیا فداق ہے جو تمام فلفہ دانوں کے لیے برابر لاگو ہوتا ہے۔ کیونکہ فلفی اپ تھرکے
اگلے گھر پڑوی ہے کمل بے خبر ہوتا ہے۔ وہ جہالت کا شکار ہوتا اپ کام کے بارے میں نہیں لیکن
وہ مشکل ہے جانتا ہے کہ وہ انسان ہے کہ حیوان۔ وہ انسان کی اصلیت کا متلاثی ہوتا ہے اور بیہ
جانے میں مصروف ہوتا ہے کہ فطرت کے ایک دوسرے سے مختلف ہونے کی کیا وجہ ہے؟ میرا
خیال ہے کہ آپ جمعے بیں تھیوڈ وریں۔
خیال ہے کہ آپ جمعے بیں تھیوڈ وریں۔

تھیوڈ ورس: میں آپ کو جھتا ہوں اور جو آپ کہتے ہیں وہ درست ہے۔

سقراط: میرے دوست ہرخی اور توالی موقع پرجیسا کہ میں نے پہلے کہا۔ جب وہ عدالت میں حاضر ہوتا ہے

یا کسی بھی جگہ جہاں اُسے کسی چیز کے بارے میں بولنا پڑتا ہے۔ جو اُس کے قدموں کے پاس اور

ہم کا جہوں کے سامنے ہے۔ وہ ایک غذاق بن جاتا ہے۔ نہ کہ تھر یسیا کا بلکہ عام ہجوم کا۔ کنو کیس میں

گر کر یا کسی بھی تم کی تباہی کا نشانہ بننے کی بنا پر اپنی نا تجربہ کاری کی وجہ ہے، اُس کا انا ڈی پن

خوناک ہے اور نا تو انی کا تاثر دیتا ہے۔ جب اُس پر اس کا اعشاف کیا جاتا ہے تو اس کے پاس

ا نی احقانہ حرکتوں کے جواب میں کہنے کو پھھییں ہوتا۔ کیونکہ اسے کسی کے سکینڈل کے بارے میں محدم معلوم نہیں ہوتا اور وہ اس پر دلچین نہیں لیتے۔اس کیے اُس کی بے وقونی پرلوگ ہنتے ہیں۔ جب دوسروں کی تحریف ہورہی ہوتی ہے اور وقار بیان کیا جار ہا ہوتا ہے تواہے اپنی سادگی کی وجہ ے تہتے لگانے کے دورے پڑنے ہے بچایانہیں جاسکتا۔ اُس پروہ پر لے درجے کا احمق دکھائی ویتا ہے۔ جب وہ کسی باوشاہ یا جابر کی تعریف سنتا ہے۔ وہ خیال کرتا ہے کہ وہ شاید کسی جانور رکھنے والے کا تعریف سن رہا ہے۔ کی گذریا کی یا گائے ، جینس چرانے والے کی ۔ شاید دوده دهونے کی خولی کی وجہ سے مبارک باووی جارہی ہے اور وہ بیرائے ویتا ہے کہ مخلوق جس کے بارے میں وہ مات کرتے ہیں اورجس سے وہ دولت سمنتے ہیں وہ تھوڑی قابل کھوج اور زیادہ دھوکا دیے والی فطرت کی مالک ہے۔ چردوبارہ وہ یہ کہتا ہے کہ بدا آ دی ایک گذر یے کی طرح نرے روسا کا حال اورغیرتعلیم یافتہ ہوتا ہے کیونکہ اسے کوئی سکون نہیں ہوتا اور دیوار کے اندر قید ہوتا ہے جو کہ اُس کا کوہی قیدخانہ (Mountain-pen) ہے ، کسی ایسے جا گیردار جس کی دس بزارا یکڑ زیمین ہویا اس ے زیادہ ، ہمارافلسقی اے ایک معمولی حقیر چز سمجھتا ہے۔ کیونکہ وہ ساری وٹیا کے بارے میں سومنے کا عادی ہے۔ جب وہ ایک خاندان کے گیت گاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ فلال ایک معزز شخص ہے کیونکہ اس کے آباوا جداد کی سات نسلیں وہ پیش کرسکتا ہے جوامیر تھیں۔وہ سوچتا ہے کہ ان کے جذبات جو یہ کہدر ہوتے ہیں ان کے اٹاڑی بن اور تنگ نظری کو گراہ کر سکتے ہیں۔ جو کہ ساری چیز کود مکھنے کے لیے تعلیم یافتہ ہیں۔ وہ پیغورنہیں کرتے کہ ہرشخص کے آباوا جداد میں بزار بابزرگ تھے اور اُن میں غریب امیر، بادشاہ غلام سب شامل تھے۔ میلینا کی لوگ، بربریت ے علمبر دار ، تعداد میں ان گنت ۔ اور جب لوگ اینے آباوا عداد میں بچیس بزرگوں کا دعویٰ کرتے ہں جس کا سلسلہ ایمفیر یون (Amphitryon) کے مغیر ہراکلیس سے بیا ملتا ہے۔وہ ان کے خالات کی پستی کونہیں سمجھ سکتا۔ وہ بیا خذ کرتے ہیں کیونکہ قابل نہیں کہ ایمفیٹر یون کا پجیسواں آباو اجدادتھا جو کوئی ہوگا۔ وہ الی قسمت کا دھنی تھا کہ اس کے بیاس اور پھراس سے بھی زیادہ آباداجداد تھے۔وہ اپنے آپ کواس خیال سے خوش کرتا کہ وہ گنہیں سکتا اور ایک چھوٹی ریاضی نے اُن کی بے حس شہرت سے نجات یائی ہوگی ۔اب ان تمام معاملات میں ہمارے فلنفی کا واسطہ .

اناڑی لوگوں سے ہے۔ کیونکہ اس بارے میں سوچا جاتا ہے کہ وہ ان کی تحقیر کرے گا اور اس وجہ سے بھی کہ وہ بخیر کہ اس کے آگے کیا ہے اور ہمیشہ نقصان اٹھا تا ہے۔

تھیوڈ ورس: یہ بالکل درست ہے،سقراط۔

سقراط: لیکن میرے دوست \_ جب وہ دوسرول کو بالائی ہوامیں لاتا ہے اورا پی خوشیاں قربان کرتا ہے۔ انصاف وناانصاف کی سوچ میں اپنی فطرت کے مطابق اوران کے اختلافات کی سوچ میں ایک ووسرے سے اور دوسری چیزوں کے بارے میں۔ یاایک بادشاہ یاامیر آدی کی جگہ سے حکومت کے غور وخوض کے لیے۔ آ دی کی خوشی اور مصیبت میں عام طور پر کدوہ کیا ہیں اور ایک آ دی انھیں کیے حاصل اور کیے اُن سے نے سکتا ہے۔ جب اُن کا تنگ قانونی اور چھوٹا ان تمام چیزوں کے بارے میں جانے میں بقرار ہے۔ وہ فلفی سے انقام لیتا ہے کیونکہ روشی سے چوند جانے کی وجہ سے جس میں وہ لٹکا ہوا ہے۔ جب وہ نیجے خلامیں دیکھتا ہے۔ جو کہ اُس کے لیے عجیب وغریب تجرب ہے۔وہ مایوس اور کھویا ہوا ہونے کی بنا پر اور ٹوٹے ہوئے الفاظ اداکرنے کی وجہ سے نداق کا سبب بن جاتا ہے۔ نتھریسیا کے باشندے یاکی دوسرے اور کے لیے نہیں بلکہ عام عوام کے جوم کے لیے۔ کیونکہ اُن کی حالات پر نظر نہیں ہوتی ۔ لیکن ہرآ دی کے لیے جس نے غلام کی زندگی میں نشوونمانہیں یائی۔اس طرح کے دوکردار ہیں۔تغیود ورس ۔ایک آ زاد آ دی کا جوسکون اور آ زادی میں بلارد صااور تربیت یائی جے آپ فلسفی کہتے ہیں۔اس کوہم الزام نہیں دے سکتے۔ کیونکہ وہ ساوہ و کھائی دیتا ہے اور کسی کام کانہیں جب اے کوئی معمولی کام سرانجام دینا پڑے، جیسا کہ بستر کے كيڑے يك كرنا\_سلادكورنگ دينايابول حال ميں جاپلوى كرنا۔ دوسرا كرداروہ ہے جوآ دى سي سارا کام خوبصورتی اورصفائی برانجام دیتا ہے۔ لیکن بیرچاہتا ہے کداپناچوغدایک معزز آ دمی کی طرح کیے پہنا جاسکتا ہے۔وہ گفتار میں ماہر ہونے کے باوجودوہ زندگی بسرنہیں کرتا جووہ لوگ بسر كرتے ہيں جن پرآسان مهريان مؤتاب يا بميشة قائم رہے والے لوگ جوزندگی گزارتے ہيں۔ تھےوڈورس: اگراآپ ہر کی کومطمئن کرسکیں اور راضی کرسکیں ۔سقراط۔جیسا کہ آپ نے مجھے کیا۔ آپ کی بچ کی بنايرلوگون ميں برائياں كم اورامن ومحبت زيادہ ہوگی۔

سقراط: ﴿ يُرانَى بَهِي خُتَم نَهِينِ مُومَتَى كِيونكُه احِيها فَي كالث هِرجال مِين موجودر ہے گا۔ آسان پر دیوتا وَں میں



حَلَّ نه ملنے کی دجہ سے لازم ہے کہ وہ فنا ہونے والی فطرت پراُڑتی رہے اس زمین پر۔اس لیے ہمیں زمین ہے آسان کی طرف اُڑنا جا ہے جس قدر جلدی ہم اُڑسکیں۔ زمین ہے اُڑ جانا ایے ہی ہے کہ دیوتا بن جانا۔جس حد تک ایباممکن ہودیوتا بن جانا۔اس قدر ہی یاک،عقل منداور انساف بن بن جاناممكن ب\_ليكن مير \_ دوست آب دنيا كوآساني ساس بات پر داهني نبيل كريحة كهانفيس بُرائي سے بيخ اور نيكى كوا بنانے كى كوشش كرنى جاہے۔ نه ہى صرف اس ليے كه آ دی اجھاد کھائی وے جو وجہ دنیا کی طرف سے بتائی گئی ہے اور میرے نز دیک بیایک بردھیا ہوی ک دہرائی گئی بات ہے۔ جبکہ بچ میہ کے خدا غیر مقی نہیں ہے۔ وہ ممل سیااور درست ہے۔اور ہم میں جوزیادہ متقی ہے وہ اس جیسا ہے۔اس میں انسان کی کی ہوشیاری اور کچھے نہ ہونے اور آ دمی ننے کی جاہت نظر آتی ہے کیونکہ بیجاننا کہ بیچ کیا ہے۔عقل اور نیکی ہے۔اوراس سے بے خری يُرانَ اورغلطي ہے۔ دوسري تمامتم كي عقل يا ہوشياري جودكھائي ديت ہے۔ جيسي كدسياستدانوں كي ہوشیاری ہو۔ یافن کی عقل اناڑی بن اور کھر درا بن ہے۔ غیر متق شخص یا ایس باتیں کہنے والا یا ناماک چیزوں کامبلغ بہتر ہے ان کی حوصلہ افزائی نہ کی جائے اس دھوکے میں کہ ان کی بدمعاشی ہوشارین ہے۔ کیونکہ آ دمیوں کے لیے اعلی وقارشرم میں ہے۔ وہ خیال کرتے اور دوسرے کو سُنتے ہیں کہ وہ ان کے بارے میں کیا کہتے ہیں۔'' نہیں یہ کی کے لیے بہتر نہیں بلکہ زمین پر بوجھ من " لكن جيها كرآ وميول كے بارے ميں بكروه رياست ميں باخفاظت رہے والے ہونے جامئیں۔ آئیں انھیں بتائیں کہوہ تی بات توبہ ہے کہوہ، وہ کچھ ہیں جووہ سوچے ہیں، آپ کے بارے میں۔ کیونکہ وہ ناانصافی کا جرمانہیں جانتے۔جوانھیں تمام چیز سے بالاتر جاننا جاہے۔ ندسزا، ندموت جیسا کہ وہ فرض کرتے ہیں جن سے اکثر پُراکی نے تکلی ہے لیکن وہ جرمانے سے نہیں چ<sup>نکل</sup>ی۔

تحيودُ ورس: وه كياہے؟

سرّاط دوطریقے ہیں جو ہمیشہ سے طے کیے گئے ہیں ان کے لیے۔ ایک رحمت اور پاکیزہ آفاقی دوسرا دیوتاؤں کے بغیر بیدوح کا راستہ لیکن وہ اُحسین نہیں دیکھتے۔ یاسوچے نہیں کہ وہ کیا غلطی کی بنا پر ایک کی طرح بڑھ رہے ہیں جبکہ دوسرے کی طرح وہ پُرائی کی وجہ سے اپنی زندگی کی غلطیوں کے لیے جواب دہ ہیں۔ بیان کے لیے جرمانہ ہے۔ اوراگر ہم انھیں بتا کیں کہ جب تک وہ اپنی عیاری

کو بڑک نہیں کریں گے معصومیت کی جگہ انھیں موت کے بعدائی وقت قبول نہیں کرے گی اور
حتیٰ کہ زمین پر اپنی زندگی کے دوران ہمیشہ اپنی کہ اکن کی پہندیدگی کا غلام رہیں گے اور میرے
دونوں کا ساتھ ان کو اپنے قبضے میں رکھے گا۔ جب وہ یہ شکتے ہیں تو اپنی اعلیٰ عیاری کی بنا پر، وہ احمق
کی مات شکتے وکھا کی دیں گے۔

تھیوڈورس: بالکل سے ۔ستراط۔

ستراط: بالکل تی میرے دوست جیبا کہ میں بہتر جانتا ہوں۔ لیکن ان کے معالم میں ایک خصوصیت ہے جب وہ اپنی نجی زندگی میں فلنے کی نالپندیدگی کی وجہ بیان کرتے ہیں۔ اگر اُن میں حوصلہ ہو کہ وہ بحث من سکیس اور فر ارافتیار نہ کریں تو وہ بالاً خراب آ ب نہ کہ کلطر من عدم اظمینان کا شکار ہوتے ہیں،
ان کا اُصول ختم ہوجا تا ہے اور وہ بچوں کی مانند ہے یا دو مددگار ہوجاتے ہیں۔ بیتا ہم اب حدہ تجاوز ہے جس ہے جس اس وقت اجتناب کرنا چاہے۔ یا وہ حدے باہر نکل جا کیں گے اور اصل بحث اس میں غرق ہوجائے گی۔ اگر آ پ راضی ہوں تو ہم اصل نکتہ کی طرح والیں آ جا کیں گے۔

تھیوڈ ورس: اپنی طرف سے سقراط۔ میں بلکہ اس میں تجاوز کروں گا کیونکہ میں اس عمر میں ان کی پیروی کرتا آسان سجھتا ہوں لیکن اگر آپ کی خواہش ہے تو آسکیں بحث کی طرف واپس چلیں۔

سقراط: کیا ہم اس نکتہ تک نہیں پہنچ پائے جس میں دائی گفتار کے حامیوں کا کہنا ہے کہ چڑی الیکی ہیں جیسی وہ ہرایک کونظر آتی ہیں۔ وہ بڑے اعتادے اس چڑکو برقرارد کے ہوئے سے کہا حکامات جو حکومت منصفات ہجھتی ہے وہ حکومت کے لیے ہی منصفانہ ہوتے ہیں۔ جب وہ لا کو کیے جاتے ہیں۔ یہ خاص طور پر انصاف کے بارے میں کہا گیا تھا۔ لیکن جہاں تک اچھے کا واسطہ ہے کوئی بھی زیادہ دیر تک حکومت کے ان وکووں پر مطمئن نہیں رہ سکتا جنھیں حکومت نے اچھے بچھ کر تا فذکیا۔ جب وہ نافذ سے وہ واقعی اچھے جو یہ کہتا ہے وہ ''اچھ'' کے لفظ سے نمان کرتا ہے اور اصل حوال کا سامنانہیں کرے گا۔ یہ تھے جو یہ کہتا ہے وہ ''اچھ'' کے لفظ سے نمان کرتا ہے اور اصل صوال کا سامنانہیں کرے گا۔ یہ تھے جو یہ کہتا ہے وہ ''اپھے'' کے لفظ سے نمان کرتا ہے اور اصل صوال کا سامنانہیں کرے گا۔ یہ تھے جو یہ کہتا ہے وہ ''اپھے'' کے لفظ سے نمان کرتا ہے اور اصل صوال کا سامنانہیں کرے گا۔ یہ تھے جو یہ کہتا ہے وہ ''اپھے'' کے لفظ سے نمان کرتا ہے اور اصل صوال کا سامنانہیں کرے گا۔ یہ تھے جو یہ کہتا ہے وہ ''اپھے'' کے لفظ سے نمان کرتا ہے اور اصل سوال کا سامنانہیں کرے گا۔ یہ تھے جو یہ کہتا ہے وہ ''اپھے'' کے لفظ سے نمان کرتا ہے اور اصل سوال کا سامنانہیں کرے گا۔ یہ تھے جو یہ کہتا ہے وہ ''اپھے'' کے لفظ سے نمان کرتا ہے اور اصل سوال کا سامنانہیں کرے گا۔ یہ تھے جو یہ کہتا ہے وہ ''اپھے'' کے لفظ سے نمان کرتا ہے اور اصل سے سوال کا سامنانہیں کرے گا۔ یہ تھے جو یہ کہتا ہے وہ ''اپھے 'کھے کا سامنانہیں کرکے گا۔ یہ تھے جو یہ کہتا ہے وہ ''اپھے '' کے لفظ سے نمان کرتا ہے اور اصل سے سے اس کو کا سے کہتا ہے کہ کہتا ہے کہتا ہ

تھیوڈ ورس: یقینا۔اییاہوگا۔

سراط: اے نام کے بارے میں بات نہیں کرنی چاہے۔ بلکدائی چز کا کہنا چاہے جوائی نام کے پیچے



سوچی گئی ہے۔

تھیوڈ ورس: درست۔

ستراط جوکوئی نام استعال کیا جائے اچھایا قرین مصلحت قانون سازی کا مقصد ہے اور جہاں تک اُس کی رائے کا تعلق ہے۔ کیا قانون سازی کا رائے کا تعلق ہے۔ کیا قانون سازی کا کوئی اور نام بھی ہوسکتا ہے؟

تھیوڈ ورس: یقینانہیں۔

ستراط : ليكن مقصد بميشه حاصل كرلياجا تا ٢٠ كيا اكثر غلطيان نبيس كي جاتيس؟

تحيود ورس: ہاں مراخيال ہے اکثر غلطيان كى جاتى ہے۔

ستراط: میراخیال بے قلطی کا امکان زیادہ نمایاں طور پر بار بار دہرایا جا تا ہے۔ اگر ہم سوال پوری قتم کے حوالے سے کام کرنا حوالے سے کام کرنا ہوں جس میں اچھائی اور سوچ آتی ہے تو ساری قتم کو مستقبل کے حوالے سے کام کرنا پڑتا ہے۔ اور قوانین اس خیال کے تحت بنائے جاتے ہیں کہ وہ آنے والے وقتوں میں مفید ہوں گے جو کہ دومرے الفاظ میں مستقبل ہے۔

تحيود ورس: بالكل درست\_

ستراط: اب فرض کریں کہ ہم پروٹاغور سیا اُس کے پیروکاروں میں سے کی سے ایک سوال پوچھتے ہیں۔
اے پروٹاغور س ہم اُس سے کہیں گے۔ آدی ایسا ہے جیسا کہ آپ اعلان کرتے ہیں۔ تمام
چیزوں کی بیایش، سفید، ہلکی، بھاری، سب چیزوں کے لیے وہ منصف ہے۔ کیونکہ اُن میں اُس کا
اپنا اُصول کارفر ما ہے آور جب وہ سوچتا ہے چیزیں ایسی ہیں جیسی وہ اُخیس اپنی زندگی میں یا تا ہے۔
وہ سوچتا ہے کہ کیا ہے اور اس کے لیے کیا بچ ہے۔ کیا ایسانہیں ہے؟

تعييودُ ورس: جي بال-

ستراط: کیا آپ اپ اُصول کو وسیع کرتے ہیں۔ پر وٹاغورس۔ ہم اُس سے مزید پوچھیں گے۔ منتقبل کے لیے اور حال کے لیے بھی۔ اور کیا اُس کا اُصول صرف پنہیں کہ اُس کی رائے میں کیا ہے بلکہ یہ کہ کیا ہوگا۔ اور کیا چیزیں ہمیشہ ایسے ہی ہوتی ہیں جیسی وہ تو قع کرتا ہے۔ مثال کے طور پر حرارت کا معاملہ لے لیں۔ جب ایک عام آ دمی میسو چتا ہے کہ اسے بخار ہونے والا ہے اور یہ کہ اس قیم کی حرارت پیدا ہور ہی ہے۔ ایک دوسرا آدمی جوطبیب ہے۔ اُس کی رائے مختلف ہے۔ جس کی رائے درست ہونے والی ہے؟ یا کیا وہ دونوں ہی درست ہیں۔ اُسے اُس کی اپنے فیصلے میں بخار ہونے والا ہوگا نہ کہ طبیب کے فیصلے کے مطابق۔

تھیوڈورس: یہ س قدرمہمل ہے۔

ستراط: اورشراب پیدا کرنے والا میری رائے میں اگر میں غلط نہیں تو انگور کی مٹھاس اور خشک بن کے بارے میں بہتر رائے رکھتا ہے جو کہ ابھی تک منجھے ہوئے کھلاڑیوں کے سواکسی کومعلوم نہیں۔

تھيوڙورس: يقيناً۔

ستراط: اورموسیقی کی ترتیب میں ایک موسیقار تربیتی ماسٹر سے بہتر جانتا ہے۔اس کی نسبت جے موسیقی ماسٹر موافقت خیال کرےگا،اس کے اُلٹ۔

تھيودُ ورس: يقيناً-

ستراط: اورباور چی مہمان ہے بہتر منصف ہوگا۔ مہمان جو کہ باور چی نہیں۔ مرت اُس کھانے ہے اخذی
جائے گی جو تیاری کے مراحل میں ہے۔ موجودہ وقت یا ماضی کے حوالے ہے مرت کا ہم ابھی ذکر
نہیں کررہے ۔ لیکن کیا ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہرکوئی مسرت کا ازخود بہتر منصف ہوگا۔ جودکھائی دےگا
اور مستقبل میں اس کے لیے ہوگا۔ نہیں۔ کیا آپ نہیں۔ پر دٹاغورس بہتر اندازہ کرسکتا ہے کہ کون ک
بحث عدالت میں سب کو مطمئن کرے گی عام آ دمی کی بجائے۔

تھیوڈ ورس: یقینا۔ستراط۔ وہ پیشگوئی کیا کرتا تھا سخت زوردارا نداز میں کہ وہ اس معاملے میں دوسرے تمام لوگوں میں اعلیٰ ترین ہے۔

ستراط: یقینا ہوگا۔ درست۔ کس نے اُس کے ساتھ گفتگو کے لیے بڑی قبت ادا کی ہوگا۔اگر دہ اپنے مہمان کو یہ بات سمجھانے کے قابل ہوگیا ہوگا کہ نہ کوئی پیغیر، نہ ہی کوئی اور دوسرا اس سے بہتر بتانے کے قابل ہوگا جو ہوگا اور ستقبل میں ہونے والا دکھائی دیتا ہے جو کسی کے لیے ہوسکتا ہے۔

تھیوڈ ورس: کون درحقیقت ایسائے؟

سقراط: قانون سازی اورسوچ کاتعلق بھی مستقبل ہے ہے۔ اور ہرکوئی تسلیم کرے گا کہ ریاسیں قانون بنانے میں اکثر اپنے اعلیٰ مفادات میں ناکام رہتی ہیں۔



تھیوڈ ورس: بالکل درست۔

ستراط: پھرہم آپ کے اُستاد (آقا) کے خلاف پوری طرح بحث کر سکتے ہیں کہ اے مانا چاہیے کہ ایک آدی دوسرے سے زیادہ عقل مند ہوگا۔اور یہ کمقل مند پیانہ ہے۔لیکن میں جو کہ پھینہیں جانتا۔ وہ قطعااحترام قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں جو پر دناغورس کا وکیل مجھ پر ابھی تھوپ رہا تھا۔ آیا میں کی چیز کا ناپ ہوں کہنیں؟

تھیوڈ ورس: بیاس کا بہترین اوراک ہے۔اگر چہوہ اس وقت بھی پکڑا گیا جب بچے کواس نے دوسروں کی رائے قرار دیا۔ جنھوں نے اپنی رائے میں اے کمل جھوٹ کہا تھا۔

ستراط: بہت سارے طریقے ہیں تھیوڈ درہ ہے۔ جن میں اس اُصول کور دکیا جا سکتا ہے کہ ہرآ دی کی ہر رائے درست ہے۔ لیکن بیٹا بات کرنے میں زیادہ مشکل ہے کہ احساس کی حالتیں جوآ دی میں موجود ہیں اور جن میں سے رائے اور حی تجربات پیدا ہوتے ہیں ان حالتوں کے مطابق کیا وہ بھی غلط ہیں۔ بڑی حد تک امکان ہے کہ میں ان کے بارے میں احتمانہ انداز میں بات کر رہا ہوں۔ کیونکہ وہ نا قابل الزام ہو کتی ہیں اور وہ جو یہ کتے ہیں کہ ان کے واضح شوت ہیں اور میں کہ دہ علم کا معاملہ ہوں تا بال الزام ہو کتی ہیں اور وہ جو یہ کتے ہیں کہ ان کے واضح شوت ہیں اور میں کوئی قابل قدر کا محاملہ ہیں کہ بول گے۔ جس معالم میں ہمارادوست تھیا ٹیش اب تک کوئی قابل قدر کا مضملہ نہیں کر پایا۔ جب اُس نے شعوراور علم کی شناخت کی۔ اس لیے آ سمین ہم اس معالم کو ترب کی بین کے گر دا یک وائی ہیں۔ وائر ہم تھے گیا ، کیا یہ نظر یہ مضبوط ہے کہ نہیں جس اس معالم میں چھوٹی جنگ جاری نہیں ہیں۔ واراس کے جنگو بھی چندا کی نہیں ہیں۔

تحیوہ ورس: بیدواقعی چھوٹی جنگ نہیں۔ کیونکہ یونیا (lonia) میں فرقہ تیز تر پھیلتا ہے۔ ہراکلیٹس کے پیروکاراس نعرے کے طاقتور مانے والے ہول گے۔

ستراط : تب ہم پر زیادہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے میرے دوست تھیوڈ ورس کہ ہم اس سوال کی ابتدا سے جانچ پڑتال کریں کیونکہاہے وہ خود پیش کررہے ہیں۔

تھوڈورس: یقینا ہم اس کے پیش کردہ ہیں۔ ہراکلیٹس کے ان قیاس جن کے بارے میں آپ کہتے ہیں استے ای پُدانے ہیں جتنے کہ مومریا اس سے بھی زیادہ پُرانے۔افیزیا کے لوگ (Ephesians) ازخود جن کی انھیں جانے کی پیٹگوئی کی ہے وہ پاگل بن کی حد تک اس کے علمبر دار ہیں اور آپ اُن کے ماتھ اس موضوع پر بات نہیں کر سکتے ۔ کیونکہ اُن کی کتابوں کے مطابق وہ بمیشہ ترکت بیں ہیں۔
لیکن اس پر بحث یا سوال کی صورت میں اور آ ہتہ ہے سوال کر نا اور جواب دینا ہوتا ہے لیکن وہ ایسا نہیں کر سکتے ۔ اس سے زیادہ کہ وہ فراراختیار کر سکتے ہیں۔ یا ان ساتھیوں میں میہ محم ارادہ کہ ان میں سکون کی حالت کا کوئی ذرہ موجو دئییں۔ یہ اس کی نفی کی پوری طاقت سے زیادہ ہے۔ اگر آپ میں سکون کی حالت کا کوئی ذرہ موجو دئییں۔ یہ اس کی فی کی پوری طاقت سے زیادہ ہے۔ اگر آپ اُن میں کسی ایک ہے بھی میسوال پوچییں وہ تیرکش کی طرح مختمر جواب آپ پر دے مارے گا۔ اگر آپ اس کی وجہ پوچییں کہ اُس نے کیا کہا۔ تو آپ پر نے الفاظ سے تملہ کر دیا جائے گا۔ جن میں سے کوئی حل نہیں نکلے گا، نہ بھی وہ ایک دو ہر ہے ہوئی ہے۔ یہ معاملہ یہ ہے کہ کی مستقل اُصول کو نہ تو بحث کے دوران اور نہ بی وہ و ذہوں میں بٹھایا جائے۔ یہ خیال کرتے ہوئے جیسا کہ میں اندازہ کرتا ہوں کہ انیا کوئی اُصول اُن کی دائے میں رکھنے کہ متراوف ہے۔ یونکہ ان کی رکھے کے متراوف ہے۔ یونکہ ان کی رائے میں رکھنے کہ متراوف ہے۔ یونکہ ان کی رکھے کوئی حالت سے جنگ ہے۔ اس لیے اس حالت کو ہر جگہ ہے نکال میں رکھے کی حالت سے جنگ ہے۔ اس لیے اس حالت کو ہر جگہ ہے نکال میں رکھے کے اس جو وہ ہر وہ کے کھر تے ہیں۔ جو وہ کر سکتے ہیں۔

ستراط: میراخیال ہے۔تھیوڈورس۔آپ نے اُن کوصرف جنگ کی حالت میں دیکھا ہے۔لیکن امن کے زمانے میں ان کے ساتھ بھی نہیں رہے۔ کیونکہ وہ آپ کے دوست نہیں۔ان کا امن کا نعر وصرف خوثی کے زبانے میں لگایا جاتا ہے۔جیسا کہ میراخیال ہے۔صرف اُن پیروکاروں کے لیے جنمیں وہ اپنے جیسا بنانا چاہتے ہیں۔

تھیوڈورس: پیردکاروں۔ میرے محتر م ان کا کوئی نہیں۔ اس طرح کے آ دمی ایک دوسرے کے پیردکار نہیں
ہیں ۔ اس طرح کے آ دمی ایک دوسرے کے پیردکار نہیں ہے ہمی حوصلہ افزائی پاتے ہیں۔ اُن میں ہے ہر
کوئی اپنے پڑوی ہے یہ کہتے ہوئے کہ وہ پچھ نہیں جانے ۔ ان آ دمیوں سے جیسا کہ میں کہد رہا
تھا۔ آپ کوئی وجہ نہیں پا کئے ۔ ان کی مرضی ہے یااس کے بغیر ہمیں سوال ان سے حاصل کرنا ہے
اورخوداُس کا تجربہ کرنا ہے۔ جیسے کہ ہم جیوم عربی کا مسئلہ کردہے ہوں۔

سقراط: بالكل درست \_ليكن بهلي كيا كياسوال ليتے ہوئے \_ يا ہم نے بُرانے لوگوں سے بيہيں سنا جوعقل زيادہ تر شاعروں سے كيھتے تھے جن ميں ميتھا كيس (Tethys) اور اوشين (Oceanus) ہيں كہ تمام چیزوں کا منبع ندیاں ہیں اور سے کہ کوئی چیز سکون پذیر شہیں۔اب جدت پہندوں نے بھی اپنیا اعلیٰ عقل دوانش میں سے ملم کھلا اعلان کیا ہے۔ جوتے بنانے والا بھی شایدان سے سیکھ لے۔اور پھر احتمانہ انداز میں نہ سوچے کہ مچھ چیزیں حالت سکون اور دوسری حالت حرکت میں ہیں۔ سے سیکھ کر کہ ساری چیزیں حرکت کی حالب میں ہیں۔وہ اچھی طرح اپنے اُستادوں کا احترام کرے گا۔ میں تقریبای کا متضاد نعرہ بھول گیا ہوں تھے وڈورس۔

"اكلاايك بى جكه يرموجود رہتاب، جوكدنب كے ليے نام ہے۔"

یہ پارمینیٹری، میلیسس (Melissus) اور ان کے پیروکاروں کی زبان ہے، جو
مضبولی ہے بیاس و قف پرڈٹ رہتے ہیں کرسب ایک ہاورا پنے آپ ہیں موجود ہاور
حرت کرنے کے لیے اس کے پاس کوئی جگہ نہیں۔ ہم کیا کہیں گے بیرے دوست ان سب
اور جب تک ہم اپ والجس ہنے کا تحفظ نیس کر سے ہم اپنے جذباتی پن کا ہر ماندادا کریں گے۔
ان کھلاڑیوں کی ماند جنس لکیر پری گرفار کرلیا جاتا ہے۔ اور فخلف ستوں ہیں آئیس دو جماعتیں
ان کھلاڑیوں کی ماند جنس لکیر پری گرفار کرلیا جاتا ہے۔ اور فخلف ستوں ہیں آئیس دو جماعتیں
عظم کیا۔ ''دریاوں کے دیوتا'' اور اگر ہم ان میں کوئی چک پاس ہم ان کی مدد کریں گے کہ دو
ہمیں اور دوسروں سے نجات کے لیے کوشش کریں گے۔ جوان کے لیے تا تا تا با
ہمیں اور کو تکھائی دیں تو ہم پارٹی ہے راہ فرارا فتیار کریں گے۔ جوان کے لیے تا تا تا بی
مشکل خیز حالت میں ہوں گے۔ اپنی کر دررائے کا اس قدر ہوا خیال کرنا اور شہورا وراہم لوگوں کو
مشکل خیز حالت میں ہوں گے۔ اپنی کر دررائے کا اس قدر ہوا خیال کرتا ہیں کہا ہو کوئی فل کوئی فل کا میں کہا ہیں۔ مسلم مشرد کے جانے کی بنا پر، او تھیوڈوری اکیا آپ خیال کرتے ہیں کہاں معاطے ہیں جس ہیں
انتا خطرہ موجود ہواں میں بحث کو آگر ہو حالے کا کوئی فاکدہ ہے۔

تھیوڈورس: نہیں۔سقراط۔اس بات کی جانچ پڑتال نہ کرنا کہ دونوں فریقین کے پاس کہنے کو کیا ہے۔بالکل نا قابل برداشت ہوگا۔

سراط: تبهمیں جانج پر تال ضرور کرنی جاہے۔ جب آپ جو بحث شروع کرنے میں اس قدر انگاچاہا کا

شکار تھے بات کوآ کے بڑھانے کے اس قدرخواہاں ہیں تو حرکت کی تم سوال دکھائی دیتا ہے جم ہے ہے ہے ہے ہے ہے ہیں۔ ان کا اس سے کیا مقصد ہے جب وہ کہتے ہیں کہ تمام چیزیں حرکت میں ہیں؟ کیا صرف ایک ہی تم کی حرکت ہے؟ یا بلکہ میں بیسو چہا ہوں کہ دو؟ میں اس بارے میں آپ کی رائے دریافت کرنا چاہوں گا۔ اپنی رائے سے علاوہ اضافی طور پر جس میں شاید میں تلطی کر بیٹے طوں یا جو بیا کی رائے جھے بتا کیں کوئی چیز ایک جگہ سے دوسری جگہ حرکت میں کرتی ہے یا اپنے مرکز پر ہی گھوتی ہے کیا وہ نیہیں جے حرکت کہا جا تا ہے۔

تھیوڈورس: جی ہاں۔

ستراط: اس طرح اب ہمارے پاس جتم کی حرکت موجود ہے۔ لیکن جب ایک چیز ایک جگہ پر رہ کرعمر رسیدہ ہوجاتی ہے ہوجاتی ہے بازم سے خت ۔ یاکسی اور تبدیلی کی نذر ہوجاتی ہے ہوجاتی ہے تو کیا اے پہلی تنم کی حرکت ہے ختاف حرکت کی تشم نہیں کہا جائے گا۔

تھیوڈوری:میرایمی خیال ہے۔

ستراط: بلکه یکهیں که ایبابی مونا چاہیے۔ پھر حرکت کی دواقسام موگئیں۔" تبدیلی "ادر" ای جگه پر مونے والی حرکت" کی اقسام۔

تھیوڈ درک: آپ درست کمدرے ہیں۔

ستراط: اب یفرق کر لینے کے بعد آئیں ان سے خاطب ہوں جو یہ کہتے ہیں کہ یہ چیز حرکت میں ہے۔
ان سے پوچیس کہ کیا تمام چیز وں میں صرف یمی دوشم کی حرکت ہے۔ یعنی جگہ کی تبدیلی اورای
جگہ پر ہونے والی حرکت ۔ اور کیاایک ہی چیز دونوں حرکتیں کرتی ہے یاایک ، ایک قتم کی اور دوسری
چیز ، دوسری قتم کی حرکت کرتی ہے۔

تھیوڈ ورس: درحقیقت مجھے علم نہیں اس کا کیا جواب دیا جائے لیکن میرا خیال ہے وہ کہیں گے کہ ساری چیزیں دونوں حرکتیں کرتی ہیں۔

سقراط: ہاں دوست۔ کیونکہ اگر ایسانہیں تو انھیں یہ کہنا پڑے گا کہ ایک ہی قتم کی چیزیں حالت سکون اور حالت حرکت میں ہیں اور یہ کہنے میں چی نہیں ہوگا کہ ساری چیزیں حرکت میں ہیں اس کی نسبت کہ ساری چیزیں سکون کی حالت میں ہیں۔



تھیوڈ درس: ایباہی ہوگا، یقیناً۔

تراط اوراگروہ حرکت میں ہیں اور کوئی چیز حرکت سے خال نہیں تو تمام چیزوں میں ایک ہی شم کی حرکت ہونی جا ہے۔

تحيودُ ورس: بالكل درست-

ستراط: ایک اور نکتے پرغور کریں۔ کیا ہم نے حرارت پیدا ہوئے ، سفیدی کی وضاحت کے حوالے ہے انھیں نہیں سمجھا۔ کی انداز میں جو کہ اس طرح ہے۔ کیا وہ پنین کہدرے سے کہ ان میں ہے ہرکوئی عامل اور شخمل کے درمیان حرکت کردہا ہے۔ اس اختلاف کے ساتھ کہ شخمل کو طاقت عاصل کنندہ خیال کیا جاتا ہے اور اس طرح سید ماورائے حیاس بن جاتا ہے اور عامل معیار کی بجائے جو ہر بن جاتا ہے۔ جھے شک ہے کہ معیار آپ کے لیے نئی اور عجب وغریب چڑ ہوگی۔ جے آپ نہیں بچھ کے تاب نہیں سکتا ہے۔ بھی شخر کے لیے تاب میں اور عجب وغریب چڑ ہوگی۔ جے آپ نہیں بچھ کے تاب اس سے کچھا خذکر نے کے لیے تب میں شھوس مثالیں لون گا۔ میرا مطلب ہے کہ بیدا کرنے والی قوت یا عامل بھی خہو حرارت بن سکتا ہے نہیں سفیدی بلکہ گرم اور سفید اور ایا ہی دوبری چڑ وں کے یارے میں ہے۔ کیونکہ دوبارہ و ہرانا جا ہے، جو کچھ میں نے پہلے کہا۔ خہ بی عامل نہی متحمل کا گوئی کمل وجود ہے گئین جب وہ باہم ملتے ہیں اور حی تجربات اور دوسری چڑ وں کے وہ نے جی تو ایک معیار بن جاتا ہے اور دوسرا اداورائے حیاس ، کیا آپ کو یا وہ ؟

تصورُ ورس: يقيناً ـ

ستراط: آپاُن کے نظریہ کی تفصیلات بلا جانج پڑتال کیے چھوڑ سکتے ہیں لیکن ہمیں ان سے بیا کیک سوال
کرنانہیں بھولنا جا ہے جس کے بارے میں ہمارا واسط ہے۔" کیا ساری چزیں حرکت اور روانی
میں ہیں؟"

تحيود ورس: جي بان، ان كاجواب موگا-

۔ قراط: ، وہ دونوں طریقوں میں حرکت کرتی ہیں جن کا فرق ہم نے ابھی کہا۔ یہ بھی کہاجائے گا۔ وہ اپنی جگہہ ربھی حرکت کرتے ہیں اور جگہ بھی تنبدیل کرتے ہیں ۔

تحيود ورس: يقينا- اگرحركت مكمل جوگا-

سقراط: اگروہ جگہ تبدیل نہ کریں بلکہ ایک ہی جگہ پرحرکت کریں۔ ہمیں بیا کہنے کے قابل ہونا چا ہے کیے ک

فتم کی چیزیں حرکت اور بہاؤمیں ہیں۔

تھیوڈ ورس: بالکل۔

ستراط: لیکن اب بہ جب سفید سفید چلنا رہتا ہے اور سفیدی ازخود حرکت اور تبدیلی کے مل میں ہے۔ جو کہ ایک رنگ سے دوسرے میں تبدیل ہورہے ہیں اور بھی جمود کا شکار نہیں ہوتے۔ کیا کسی رنگ کے نام کو درست طور پراستعمال کیا جا سکتا ہے؟

تھیوڈ ورس: یہ کیسے ممکن ہے۔ ستراط۔اس معاملے میں یاکسی دوسرے معیار کے معاملے میں۔ کیااب جب ہم بات کررہے ہیں۔ چڑتبدیلی کے مراحل میں ہے۔

سقراط: آپ حواس کے بارے میں کیا کہیں گے۔جیسا کہ دیکھنا،سننا یا دوسری قتم کے حواس ہیں۔ کیا دیکھنے اور سننے کی کوئی رکا وٹ ہے۔

تھیوڈورس: بقینانہیں۔اگرساری چزیں حرکت میں ہیں۔

ستراط: پھرہمیں دیکھنے کے بارے میں، نددیکھنے کے بارے میں بات نہیں کرنی جا ہے۔ نہ تک کی دوسری حس اللہ بارے میں ۔ حس کے بارے میں ۔ اگر ساری چزیں حرکت میں حصہ لیتی ہیں۔

تھيود ورس: يقينانهيں-

سقراط: اب بھی شعور علم ہے۔اس لیے کم از کم میں اور تھیا ٹیٹس میہ کہدرہے تھے۔ تھیوڈ ورس: بالکل درست۔

سقراط: پھر جب آپ سے پوچھا گیا تھا کہ علم کیا ہے؟ ہم نے اس کا جواب نددیا کہ علم کیا ہے اس کے مقابلے میں کہ کم کیانہیں ہے۔

تھیوڈ ورس: میراخیال ہے،نہیں۔

ستراط: تب یہا یک عمدہ نتیجہ ہے۔ ہم نے اپنے پہلے جواب کودرست کرلیا۔ میہ ثابت کرنے کی شدیدخواہش
کے ذریعے کہ کوئی چیز حالت سکون میں نہیں ہے۔ لیکن اگر کوئی چیز بھی سکون کی حالت میں نہیں تو ہر
جواب کوئی بھی عنوان ہو، وہ درست ہے۔ آپ کہیں کہ اس طرح ایک چیز ہے اور نہیں بھی۔ یاا گر
آپ ترجے دیں '' ہوجاتی ہے'' اس طرح۔ اور اگر ہمیں کہیں کہ کوئی چیز ہوتی ہے۔ تو بھر ہمیں سکون
کی وضاحت کرنے والے الفاظ میں رکا وٹ نہیں کھڑی کرئی چاہے۔



تھيوڙورس: بالكل درست-

سقراط: جی ہاں۔ تھیوڈورس۔ سوائے میہ کہنے کے کہ''اس طرح''اور''اس طرح نہیں'' کین آپ کواس طرح کا لفظ استعال نہیں کرنا چاہیے کیونکہ اس طرح اور اس طرح نہیں میں کوئی حرکت نہیں۔ اس درس کے پیروکاروں کے پاس بھی اپنے آپ کو بیان کرنے کے لیے ابھی تک الفاظ نہیں۔ اس کے لیے انھیں ضرور نئی زبان سیسی ہوگی۔ میں ایک لفظ بھی اس کا نہیں جانتا جوان کے لیے مناسب ہو۔''شایڈ''دنہیں کیے''، جو کہ کمل طور پر لامحدود ہے۔

تھےوڈ ورس: جی ہاں۔ بیا ندازہے بات کرنے کا جس میں وہ بالکل سکون میں ہوں گے۔

ستراط: اس طرح تھیوڈ وری ۔ ہم نے آپ کے دوست کے دعوے سے نجات کے بغیراس کو تبول ہے کہ سے

آ دی ہر چیز کا ناپ ہے۔ بلکہ صرف ایک عقل مند آ دی ہے، پیانہ ہے۔ نہ ہی ہم اس بات کی
اجازت دے سکتے ہیں کہ شعور علم ہے۔ یقینا دائی بہا ؤ کے خیال کی بنا پرنہیں۔ جب تک کہ شاید
ہماراد وست تھیائیٹس ہمیں اس بات پرمطمئن نہ کرے کہ یہ شعور علم ہے۔

تھی<sub>وڈ ور</sub>س: بہت خوب۔سقراط۔اب جب پروٹاغورس کے اُصول کے بارے میں بحث مکمل ہوگئ ہے۔ میں جواب دینے سے قاصر ہول ۔ کیونکہ ہماراسمجھوتااس بات پر ہی تھا۔

خیائیٹں: نہیں تھیوڈورس۔ جب تک کہ آپ اور ستراط اس دعوے پر بحث مکمل نہ کرلیں جو یہ کہتے ہیں کہ ساری چیزیں حالت سکون میں ہیں۔جیسا کہ آپ ظاہر کررہے تھے۔

تھیوڈ ورس: آپ تھیاٹیٹس ۔جو کہ ایک نوجوان بدمعاش ہو۔ ہمارے ایک بروے کو وعدہ توڑنے پر شاکساؤ بلکہ ستراط کو باقی بحث کے لیے جواب دینے کے لیے تیار ہوجاؤ۔

تھیاٹیٹس: ہاں۔اگران کی خواہش ہے۔ بلکہ میں نے ساکن ہونے کے دعوے کے بارے میں سنا۔ تھیوڈ ورس: سقراط کو بحث کے لیے دعوت دیں۔گھڑ سوار کو کھلے میدان میں دعوت دیں۔ بلکہ اس سے پوچھیں اور وہ جواب دےگا۔

ستراط تاہم تھیوڈورس مجھے ڈر ہے کہ میں تھیا ٹیٹس کی درخواست پوری نہیں کر پاؤل گا۔

تحيود ورس: يورى نبيل كرياكس كس وجب

سقراط: وجدیہ ہے کہ میری ایک قتم کی ضد ہے میلیسس اور دوسروں کے لیے اس قد زمین جو یہ کہتے ہیں

کہ''سبایک ایک اور ساکن ہے۔جیسا کہ بڑار ہنما پارمینیڈس جے ہومر کی زبان میں باوقاراور
مفرور ین کہا جائے گا۔ بچھٹر مندگی ہونی چاہیے کہ میں اُسے اُس حوصلے سے ملا جواس کے لحاظ
سے کسی اہمیت کا حال نہیں تھا۔ میں اس سے اس وقت ملا جب وہ پوڑھا ہو چکا تھا وہ بچھ بہت
زیادہ قابل اور ذبین آ دمی محسوس ہوا۔ اور بچھ خوف ہے کہ ہم اس کے الفاظ کو بچھ نہ پاکسی گاور
اس کا مطلب بچھنا مشکل ہوگا۔ علاوہ از یں میں بچھتا ہوں کہ علم کی فطرت جو ہماری بحث کا موضوع
ہے۔ وہ بلاٹوک وار دہونے والے مہمانوں کی وجہ سے ذبین سے اوجھل ہوجائے گی۔ اگر ہم ایے
مہمانوں کوئل ہونے کی اجازت دیں گے۔ اس کے علاوہ بیموضوع انتہائی اہمیت کا حال ہوا وہ اگر اس پر عام طریقے سے خور کیا گیا تو بیاس سے ناانسانی ہوگی اور اگر پوری طرح اس پر بحث کی
اگر اس پر عام طریقے سے خور کیا گیا تو بیاس سے ناانسانی ہوگی اور اگر پوری طرح اس پر بحث کی
گی تو اس سے علم کے علاوہ دوسر سے حال دھند لے ہوجا کیں گے۔ نہ تو ایک اور نہ ہی وجہ سے اسے طل
میں ہونے کی اجازت دی جاسکتی ہے۔ لیکن بچھ واپ کی کی حال ہونے کی وجہ سے اسے طل
میں ہونے کی اجازت دی جاسکتی ہے۔ لیکن بچھ واپ کے فن کا حامل ہونے کی وجہ سے اسے طل
میں کی کوشش کرنی چاہے جو تھیاٹیٹس کے خیالات میں علم کے بارے میں۔

تھیائیش: بہت خوب ایا کریں اگرا پ کریں گے۔

سقراط: تباب تھیا میٹس مضمون کا ایک اور طریقے سے جائزہ لیں۔ آپ نے جواب دیا کہ علم شعور ہے؟ تھا میٹس: میں نے پیکہا تھا۔

سقراط: اگرآپ ہے کوئی پوچھے کس چیز ہے آ دی کالے اور سفیدر تگوں کودیکھ ہے اور کس چیز کی بناپر وہ او نجی اور مدھم آ واز ول کوسنتا ہے۔ آپ کہیں گے اگر میں غلطی پڑمیں تو ''آ تھوں اور کا نول ہے''۔

تھیائیش: مجھے یہی کہنا جاہے۔

ستراط: الفاظ اورمحاورات کا آزادانه استعال پابندی کی بجائے آزاد تعلیم کی خوبی ہے اوراس کا الث خود نمائی ہے۔ لیکن بعض اوقات پابندی لازم ہوتی ہے۔ میرایقین ہے کہ آپ نے جوابھی جواب دیا ہے وہ غلط ہے کیونکہ زیادہ درست میکہنا ہوگا کہ ہم آنکھوں اور کا نوں سے سنتے اور دیکھتے ہیں یا آنکھوں اورکا نوں کے ذریعے۔

تھیاٹیٹس: مجھے کہنا جاہیے'' کے ذریعے''سقراط،'' کے ساتھ'' کی بجائے۔

سقراط: ہاں میرے بیٹے۔کوئی بیفرض نہیں کرسکتا کہ ہم میں سے ہرکوئی جیسا کیڑوجن گھوڑے کی طرح اس

یں بے شار بغیر جڑے حواس ہیں۔ جو کدایک فطرت میں اکٹھی نہیں ہوتیں۔ ذہین یا جوہمیں اچھا گئے، ہم اے کہ سکتے ہیں جو کہ چیزیں ہیں، جن کے ذریعے ہم حس کو بچھتے ہیں۔

تضاميش: مين اس معاملي مين رضامند مول-

ستراط:

ہروجہ ہے کہ کیوں میں اس قدر پابند ہوں کیونکہ میں جاننا چاہتا ہوں کہ ہم کالے اور سفید رنگ کو

آ کھے کے ذریعے و کیھتے ہیں اور دوسری چیزوں کوجہم کے دوسرے حصول کے ذریعے ہم آخیں جم

کے ایک ہی جھے ہے ہیں حاصل کر پاتے۔ اگر آپ ہے پوچھا جائے تو آپ شاید ایے تمام

خیالات جم ہے منسوب کردیں۔ شاید تا ہم بغیر مداخلت کیے آپ کوجواب دیے گی آ ڈادی و بتا

ہوں تب جھے بتا کیں کہ جن اجزا کے ذریعے ہم آپ شخت ، گرم، بلکے، بیٹھے اور دوسرے حواس کو
جانے ہیں ، کیاوہ جسم کے حصابیں ؟

ضائيس: يقيناجم كي صير

تراط: آپ تعلیم کریں گے کہ آپ جو چیز ، ایک چیز کے ذریعے معلوم کرتے ہیں، وہ دوسرے سے نہیں کر سکتے ۔ مثال کے طور پرا سے ساعت کے ذریعے معلوم نہیں کیا جاسکتا۔ یا ساعت کی چیز کے ذریعے دیکھناممکن نہیں۔

تعيانين: يقينانبين-

تراط: اگرآپان دونوں کے بارے میں سوچیں قومشتر کے طور پرآپان دونوں کو کسی ایک کے ذریعے معلوم نہیں کر سکتے۔

تصافیش: ایمانہیں ہوسکتا۔

سراط: آوازاور گول کے بارے میں آپ کیا کہیں گے۔ پہلے آپ سلم کریں مے کہ بدونوں موجود ہیں۔

تسالینس: جی ہاں!اور میر کہ دونوں ایک دوسرے سے مختلف ہیں اور اپنے آپ جیسی ہیں۔

تھامیش: یقینا۔

سقراط: اوردونول دو بین اور ممل علیحده۔

تساميس: جي بال-

سرّاط: کیاآپ مزید بیرائے دے سکتے ہیں کہ دونوں ایک جیسی ہیں یا ایک دوسرے سے مختلف۔

تقياميش: من يدكن كاحوصلدر كفتا مول-

ستراط: ان سب سے آپ نے کیا بتیجہ نکالا۔ کیونکہ نہ سننے سے اور نہ ہی دیکھنے سے بینتیجہ نکالا جاسکتا ہے کہ وہ وونوں کہ ان میں کوئی چیز مشترک ہے۔ زیر بحث نکتہ کی وضاحت کی مجھے اجازت دیں۔اگر یہ پوچھنے کا کوئی مطلب ہو کہ کیا آ وازیں اور رنگ میں کھارا بن ہے کہ نہیں۔ آپ مجھے یہ کہیں گے کہ کون ساشعبہ اس سوال سے متعلق ہے۔ بیدد کھنے یا سننے کانہیں ،کوئی اور ہوگا۔

تهانيش: يقيناً ذاكّة كاشعبه-

ستراط: بہت خوب اب مجھے بنا کیں کہ وہ قوت کیا ہے جوان میں تمیز کرتی ہے۔ نہ صرف باشعور چیز ول کے بارے میں ۔ کا تنات کا تخیل ۔ وہ جنمیں'' ہورہی'' اور ''نہیں ہورہی'' کہا جاتا ہے۔ وہ دوسری چیز ول کے بارے میں جن کے متعلق ہم ابھی بات کررہے تھے۔ کس جز وکوآ ہاں خیالات کا کام سونییں گے۔

تھیا میش: آپ ہورہے، نہیں ہورہے، کیاں غیر کیاں، ایک جیسااور مختلف کے بارے میں موج رہے
ہیں۔ اتحاداور دوسرے اعداد کے بارے میں جنھیں عقل کی چیزوں پر لاگو کیا جاتا ہے۔ آپ کا
پوچھنے کا مطلب ہیہے کہ جم کے کس جزوکے ذریعے روح طاق اور جفت اعداد کے بارے میں
جانتی ہے اورای طرح کے دوسرے ریاضی کے سوالات۔

ستراط: آپ نے میرامطلب بہترین انداز میں تمجھا تھیا ٹیش ۔ یہی چیز ہے جس کا میں پوچھ رہا ہوں۔ تھیا ٹیش: درحقیقت ستراط میں جواب نہیں دے سکتا میرا اپنا خیال ہے کہ ان کاعقل کی چیز وں کے برعس کوئی علیحدہ حصر نہیں ۔ بلکہ بید ماغ ہے۔ وہ اپنی طاقت سے کا تنات کی ساری چیز وں کے بارے میں سوچتا ہے۔

سقراط: آپ بے مثال ہیں۔ تھیا میٹس۔ نہ کہ فضول جیسا کہ ٹھیوڈ ورس کہدرہا تھا۔ کیونکہ وہ جوخوبصورتی سے بولتا ہے وہ خود بھی خوبصورت ہے اور اچھا۔ خوبصورتی کے علاوہ آپ نے جھے ایک طویل بحث سے نجات دلاکر مجھ پر رتم کیا ہے۔ اگر آپ کواس بارے میں یقین ہے کہ روح کچھ چیزوں کا ازخود جائزہ لیتی ہے اور دوسرے جسم کے دیگر حصوں کے ذریعے۔ کیونکہ یہا بنی رائے تھی اور میں چاہتا تھا کہ آپ اس سے رضا مند ہوں۔

شیامیش: میں اس بارے میں کمل طور پر واضح ہول۔

میں اور کس مصے کوآپ خوشہوے منسلک کریں گے کیونکہ ہیں ہمارے خیالات کی سب سے زیادہ عالمگیر عن اللہ میں اللہ میں ا

تھائیش: مجھ کہنا چاہے اس قتم ہے جس کے بارے میں روح از خودجانے کی خواہاں ہے۔

مقراط: کیاآپ کہیں گے کہ ایک جیسا، یکسال، غیریکسال اور دوسرے سے متعلق ہے۔

تتعاشيش: جي ہاں-

ستراط: کیاآپ اچھیر کے معزز اور کم ترکے بازے میں بھی یہی کہیں گے۔

تھیائیش: یہ بیں اُن خیالات ہے منسوب کرتا ہوں جو لازمی طور پر منسلکہ ہیں اور جن کے بارے ہیں روح معلوم کرتی ہے۔ماضی،حال اور مستقبل سے چیز وں کا تقابلی جائزہ لے کر۔

ستراط کیادہ ان چیز دل کی تختی کوئیں جانتا جوچھونے میں بخت ہیں اور زمی کوجو چیزیں چھونے میں زم ہیں؟ خسائیٹس: تی ہاں۔

ستراط: لیکن ان کی خوشبواوروہ جو ہیں۔ان کا ایک دوسرے سے اختلاف اوراس اختلاف کی ضروری فطرت۔روح ازخودان کا جائزہ لے کر فیصلہ کرنے کی کوشش کرتی ہے۔

تھیائیش: یقینا۔ سادہ حمی تجربات (Sensations) جوجم کے ذریعے روح تک پہنچے ہیں وہ بیدایش کے وقت جانوروں اور انسانوں میں منتقل ہوجاتے ہیں۔ لیکن ان کی عکائی اور استعال بہت ست ہوجاتے ہیں۔ لیکن ان کی عکائی اور استعال بہت ست ہوجاتے ہیں۔ لیکن ان کی عکائی اور طویل تجربہ ہوجا کیں تو اس کا ذریعہ تعلیم اور طویل تجربہ موجا کیں تو اس کا ذریعہ تعلیم اور طویل تجربہ موجا

تھیائیش: یقینی طور پر۔

سراط: کیاایاآ دی سے حاصل کرسکتاہے جوہونے کے ممل کویانے میں ناکامرہے؟

تحلیش: ناممکن\_

سرّاط: کیادہ جوکسی چیز کے پیج کونہیں پاسکتاوہ اس چیز کاعلم رکھتا ہے۔

محطیف : ونہیں کرسکتا۔

سقراط بھرعلم عقل کے اظہار میں نہیں بلکہ ان کی وجوہات میں شامل ہے۔ اس طرح صرف اظہار میں بج

اوروجودكوحاصل نبيس كياجاسكتا\_

تھیائیٹس: صاف ظاہرہے۔

ستراط: اوركيادوعوال كوايك بى نام بيكاري ك\_جبأن ميساس قدربرافرق ب؟

تھانیش: ایا کرنایقینا ٹھیک نہیں ہوگا۔

ستراط: اورآپ سننے، ویکھنے، سونگھنے، ٹھنڈایاگرم ہونے کوکیانام دیں گے؟

تهاميش: مجصان سبكو بحما كها جابي ان كواوركيانام ديا جاسكاب؟

سراط: کیاجاناان کامشرکنام ہوسکتاہ؟

. تھاٹیٹس: یقینا۔

ستراط: جس كاجيسا بم كتي بي يج ك حصول مين بواي في زياده كوئي حصر بيل.

تهاميش: يقينانبين-

سرّاط: ال لينه ي سائنس ياعلم مين؟

تصاميش: نبين-

ستراط: كيرشعورتها ثيش علم ياسائنس جيسا بهي نهيس موسكا\_

تھیائیس: صاف ظاہرے کہیں۔سقراط۔اب بوری طرح فرق ثابت ہوگیا کے علم شعورے مختلف ہوگا۔

ستراط: لیکن ہماری بحث کا اصل مقصد میہ جاننا تھا کہ علم کیا ہے؟ اس کی بجائے کہ یہ کیا نہیں ہے۔ای دوران ہم نے پچھرتی کی ہے۔کیونکہ ہم علم کوشعور میں مزید بالکل تلاش نہیں کرتے۔لیکن اس ک

بجائے دوسر علی میں جس میں ذہن تنہا ہاور ہونے کے ساتھ معروف ہے۔

تھالمیش: آپ کامطلب بستراط-اگرمین غلطی نہیں کردہاجے سوچنایارائے دینا کہتے ہیں۔

ستراط: آپ درست سمجھے ہیں ادر میرے دوست اب دوبارہ ای نقطے ہے آغاز کریں اور جو پہلے تھا اے مکمل طور پر ذہن سے صاف کر کے بیر دیکھیں کہ کیا آپ کی واضح مقام پر پہنچ بچکے ہیں کہ نہیں۔ اورایک بار پھر کہیں کی کم کیا ہے؟

تھیائیں: میں نہیں کہ سکتا ، سقراط کہ ساری رائے علم ہے کیونکہ ہوسکتا ہے کہ ایک رائے غلط ہو لیکن میں یہ کھنے گئی کہنے کی جرائت کروں گا کہ علم تجی رائے ہے۔ میرانیہ جواب ہے اورا گر بعد میں بیغلط ثابت ہوگیا تو پر کوئی اور جواب تلاش کرنے کی کوشش کروں گا۔

سنراط یہ طریقہ ہے، جس طرح آپ کو جواب دینا چاہیے۔ تھیا میش ۔ نہ کہ گزشتہ بچکچا ہے ہے انداز
میں ۔ کیونکہ آپ دلیری کا مظاہرہ کریں گے تو ہم دومیں ایک فائدہ حاصل کرلیں گے۔ یا تو ہم وہ
حاصل کرلیں گے جو تلاش کررہے ہیں یا کم اذکم یہ سوچیں گے کہ ہمیں اس بات کا پتا چل گیا ہے
حس کا ہمیں پہلے بتا نہ تھا۔ کسی بھی صورت میں ہمیں بڑا بھاری انعام ملے گا۔ اوراب بتا کیں آپ
کیا کہدرہے ہیں۔ کیا دوستم کی رائے ہے۔ ایک بچی اور دوسری جھوٹی۔ اور کیا آپ علم کی تعریف
بچے کے طور پر کرتے ہیں۔

تسانیس: جی ہاں۔ میری موجودہ رائے کے مطابق۔

مزاط: یاب بھی ہارے لیے رائے کے حوالے سے بحث کی بحالی کاموجب ہے؟

تھائیش: آپ کس چز کے بارے میں اشاروں کنائیوں میں کہدہے ہیں؟

ستراط: ایک نکتہ ہے جوا کثر میرے لیے مشکل بیڈا کرتا ہے۔ میرے اور دوسرے دونوں کے لیے ایک مسئلہ ہے۔ میں ذہن کے تجربے کی فطرت سے منتع کے بارے میں نہیں جان سکتا۔ جس کا میں حوالہ

ريتا ہوں۔

تھیائیس: دعاکریں دہ کیاہے؟

ستراط: غلط رائے کیسے دی جاسکتی ہے۔ یہ مشکل اب بھی میرے ذہن کے لیے ایک رکاوٹ ہے۔ اور ابھی میرے ذہن کے لیے ایک رکاوٹ ہے۔ اور ابھی بھی میں ہے بھی میں بے بقینی کا شکار ہوں کہ کیا میں سوال کو چھوڑ دوں گا یا کسی دوسرے نے انداز میں اسے دوبارہ شروع کروں گا۔

تھیائیٹس: ستراط۔دوبارہ شروع کریں۔ کم از کم اگر آپ بیرسو پنتے ہیں کداس کا کوئی معمولی سا بھی امکان ہے کہ کیا آپ اور تھیوڈورس ابھی اس بارے میں بہت سپچ طریقے سے رائے نہیں دے رہے شے؟ کداس طرح کی بحث میں ہمیشداین مرضی سے وقت صرف کرنا جا ہے۔

سراط: آپ بالکل ٹھیک کہدرہے ہیں۔اورشایدا پنی بحث کا دوبارہ آغاز کرنے میں کوئی مضا کفتہ ہیں۔کی بڑے نامکس کام ہے، چھوٹا بہترہے جواجھے طریقے ہے کمیل ہوجائے۔

تحيانيس: يقديناً

سقراط: خوب اور پھر مشکل کیا ہے؟ کیا ہم غلط رائے کے بارے میں بات نہیں کرتے اور کہتے کہ ایک آ دی کی رائے غلط اور دوسرے کی درست ہوتی ہے۔جیسا کہ ان دونوں صورتوں میں فطری فرق موجودے۔

تهاميس: بم يقيناايا كتي بي-

ستراط: تمام چزیں جانی جاتی ہیں یانہیں۔ میں وسطی، سکھنے کے شعور کو بحث سے خارج کرتا ہوں۔ کیونکہ اس کا ہمارے اس سوال سے کوئی واسط نہیں۔

تھیائیٹں: اس میں کوئی شک نہیں۔ ستراط۔ اگرآپ اس کوخارج کردیتے ہیں اور کوئی متباول نہیں سوائے ایک چیز کے بارے میں جانے یانہ جانے کے۔

ستراط: اس تلته کا فیصله اب کے جانے کی بناپر ، کیا یہ ہیں کہنا چاہے کہ وہ مخص جس کی ایک رائے ہے۔ اس کی رائے کی چیز کے بارے میں ہوگی جس کے بارے میں جانتا ہے یانہیں جانتا۔

تعياليس: ان عاب-

سقراط: وه جوجانتا ہے۔وہ جانتا ہے۔اوروہ جونبیں جانتا وہ نہیں جان سکتا۔

. تھیالمیس: یقینا۔

ستراط: پھرہمیں کیا کہنا جا ہے۔ جب ایک شخص کی رائے غلط ہے تو کیا وہ خیال کرتا ہے کہ جو وہ جانتا ہے وہ کو گئی دوسری چیز ہے۔ اس لیے وہ دو چیز وں کاعلم رکھتا ہے۔ کیا وہ اس وقت دونوں سے جاہل ہے؟ تصافیض: یہناممکن ہے۔ ستراط۔

سقراط: کیکن شاید وہ کمی ایسی چیز کے بارے میں سوچتا ہے جس کے بارے میں نہیں جانتا۔ جبیبا کہ کوئی
دونسری چیز جس کا اے علم نہیں۔ مثال کے طور پر وہ نہ تو تھیاٹیٹس کو جانتا ہے ، نہ ستراط کو ، پھروہ
خیال کرتا ہے کہ ستراط تھیاٹیٹس ہے اور تھیا میٹس سقراط؟

تعاميش: اياكيم بوسكاع؟

۔ سقراط: کیکن دہ یقیناً یے فرض نہیں کرسکتا کہ کیا جانتا ہے، کہ'' کیا ہوگا''اور دہ نہیں جانتا کہ'' کیا نہیں ہوگا''۔ تھیا ٹیٹس: یہ بدروح ہوگی۔

سقراط: کھرغلط رائے کہاں ہے؟ کیونکہ اگر ساری چزیں یا تو "معلوم" ہیں یا" نامعلوم" - ہرکوئی رائے

نہیں ہو عتی جواس متبادل کے تحت نہ پڑتی ہو۔اوراس طرح جھوٹی رائے بھی خارج ازامکان قرار دے دک گئے ہے۔

شياميش: بالكل درست-

تراط فرض کریں کہ ہم سوال کوجائے یا نہ جائے کے دائرے سے باہر ہونے یا نہ ہونے کے دائرہ کار میں لےجاتے ہیں۔

تمایش: آپ کاای کیامرادے؟

ستراط: شاید ہم'' ہوگا'' کے سادہ سی کے بارے میں شک نہیں کرتے کہ وہ جو کی چیز کے بارے میں سوچتا ہے۔جس کا کوئی وجو زئیس۔وہ ضرور غلط سوہے گا۔ جو پچھے دوسرا ہوگا، وہ اس کے ذہن کی حالت ہوگی۔

تمايش: ايابحي نامكن نبين ب-سراط-

سرّاط: بجرفرض كرين كدكوني جميس كبتاب-

تھیائیں: کیا کی شخص کے لیے اس چیز کے بارے ہیں سوچنامکن ہے جس کا وجود نہیں ہے۔خواہ وہ ازخود وجود ہیں آئی ہویا کوئی دوسری چیز اُس کی موجودگی کا باعث بنی ہواور فرض کریں ہم جواب دیتے ہیں"باں وہ کرسکتا ہے"جب وہ سوچتا ہے جو کہ درست نیمن ہے۔ یہ ہمارا جواب ہوگا۔

تحشيش: جي بال-

ستراط: لين كياب كاكوكي مرمقابل بهي ہے۔

محفیش: آپکااس کیامرادم؟

مقراط: کیا کوئی آ دی کوئی چیز دیکھ سکتا ہے اور نہیں دیکھ سکتا۔ اس کے باوجود۔

حشیش: ناممکن-

ا الله الکین اگروہ ایک چیز دیکھتا ہے۔ وہ کوئی چیز دیکھتا ہے جو موجود ہے۔ کیا آپ فرض کرتے ہیں کہ ایک وہ بمیشہ ندموجود ہونے والی چیزوں میں پایا جائے گا۔

تىيانىل : مى ايانىيل كرتار

سراط تباركوني جزر يها عقوده، ده جزر يكتاب جن كادجود ب-

تھائیش: صاف ظاہرہ۔

سقراط: وہ جوکوئی پچھ سنتا ہے وہ پچھ سنتا ہے جس کا وجود ہے۔

تهافيش: بي بال-

ستراط: وه جو کی چیز کوچھوتا ہے وہ اس چیز کوچھوتا ہے جوایک ہے اوراس کا وجود ہے؟

تھامیش: بیمی درست ہے۔

ستراط: کیادہ سوچتاہے کہ وہ کی چیز کے بارے میں سوچتاہے؟

تھامیش: یقینا۔

ستراط: کیادہ جوسوچاہ، کس چیز کے بارے میں سوچاہ۔ جوسوجودہ؟

تھائیس: میں اس سے اتفاق کرتا ہوں۔

ستراط: پھروہ جو کی چیز کے بارے میں نہیں سوچاوہ کی چیز کے بارے میں نہیں سوچا؟

تقاميس: صاف ظاهرب

ستراط: وه جونبين سوچتاوه بالكل نبين سوچتا؟

تھائیس: صاف ظاہرے۔

ستراط: پھركوئى كى ايى چيز كے بارے ميں سوچ نہيں سكتا۔ جس كا وجو دنہيں تھا۔ ازخود وجود ميں آئى ہوئى

چزیادوسری چزک دجہ وجود میں آنے والی چزہو؟

ب تھائیش: صاف ظاہرے۔

سقراط: پھرغلطسوچنااس سوچ سے مختلف ہے جس کا سرے سے وجوز نہیں؟

تھیامیش: بیالیادکھائی دےگا۔

سقراط: پخرغلطرائے کاہم میں کوئی وجوزئیں۔نہ ہونے اورنہ بی علم کے دائرہ کارمیں؟

تھالیش: یقینانہیں۔

سقراط: لیکن کیابیاس چیز کی وضاحت نہیں جوہم اس نام سے بیان کرتے ہیں؟

تھیامیس: کیا؟ .

سقراط: کیاہم یفرض نہیں کریں گے کہ فلط رائے یا خیال ایک خلاف دستور چیز ہے۔کوئی آ دی شایدا پ

زئن میں تبادلہ کرے گا اور کمے گا کہ ایک حقیقی چیز دوسری حقیقی چیز ہے۔ کیونکہ وہ اس کے لیے ہمیشہ سوچتا ہے وہ جوموجود ہے کین ایک چیز کی جگہ دوسری رکھتا ہے۔ اور اپنے خیالات کھودیے پر وہ شاید کے کہ اس کی رائے غلط ہے۔

شیائیش: اب جھےلگ رہاہے کہ آپ نے اصل سے بولاہے۔ جب ایک آ دی کم ترکواعلیٰ کی جگہ یا اعلیٰ کو کم تر کی جگہ رکھتا ہے تواس کے بارے میں کہا جائے گا کہ اس کی رائے غلط ہے۔

ستراط میں نے دیکھا تھیائیٹس کہ آپ کا خوف ختم ہو گیا ہے اور اب آپ نے مجھے حقیر مجھنا شروع کر دیا ہے۔ تھائیٹس: آپ ایسا کس بنا پر کہدرہے ہیں؟

ستراط: آپ سوچتے ہیں۔ اگر میں غلط نہیں کہ رہا کہ آپ کا حقیقی جھوٹ سنرے محفوظ ہے اور میہ کہ میں کہی نہیں پوچھوں گا کہ کیا کوئی تیز ہوسکتا ہے جوست ہے۔ یا بھاری جو ہلکا ہے۔ یا کوئی دوسری خود تضاد دالی چیز جواپئی فطرت کے مطابق کام کرتی ہے۔ لیکن میں اس بات پراضرار نہیں کروں گا۔

کوئکہ غیر ضروری طور پر آپ کی حوصلہ تحتی کرنا میری خواہش نہیں۔ ای طرح آپ مطمئن ہیں کہ غلط رائے خلاف دستور ہے یا کی اور چیز کا خیال۔

تسائيس: مين سوچنا ہوں۔

ستراط: آپ کے نقط نظر کے مطابق ذہن کی ایک چیز کودوسر کیا کی مانند جھناممکن ہے۔

تھامیش: درست۔

ستراط : لیکن ذہن یاسو چنے کی قوت جو آخیں ایک جگہ ہے ہٹاتی ہے ان دونوں چیز وں یا ایک کا شعور رکھتی ہے۔

تعيانيس: يقينانه

ستراط: دونوں اکٹھی یاایک کے بعدد وسری کے بارے میں۔

تعیانیش: بهت خوب۔

سراط: کیاآپاس میرے مطلب کو مجھورے ہیں؟

تعياميس وه كياب؟

مقراط: میرامطلب وه گفتگوہ جوروح اپنے آپ کرتی ہے، کی چیز کے بارے میں سوچتے ہوئے۔ میں

وہ کہتا ہوں جومشکل سے بچھتا ہوں۔لیکن روح جب سوچتی ہے توالیے لگتا ہے کہ وہ بچھ سے باتیں کررہی ہے۔ایے چیے سوال کررہی ہواور پھرازخود جواب دے رہی ہو۔ تقد بین ادرا نکار کرتے ہوئے اور جب کوئی کی فیصلے پر پہنچ چکا ہویا مرحلہ واریا ایک جھٹے کے ساتھ اور آخر کا را تفاق کر چکا ہوتواس کورائے کہتے ہیں۔ تب میں کہتا ہوں کہ رائے قائم کرنے کے لیے بولنا ضروری ہے۔اس طرح رائے ''کہا ہوالفظ'' ہے۔ میرا مطلب ہے اپنے آپ سے خاموثی کے ساتھ ، نہ کہ ذور سے یا کسی دوسرے کو۔آپ کا کیا خیال ہے؟

تصامیش: میں اس سے اتفاق کرتا ہوں۔

ستراط: تب جب کوئی آ دمی ایک چیز کودوسری چیز کا خیال کرے تودہ اپنے آپ سے کہدر ہا ہے کہ ایک چیز دوسری ہے؟

تقياميش: بال-

سراط: لیکن کیا آپ کویاد ہے کہ لیکن آپ نے اپ آپ سے کہا ہوکہ معزز ، کم تر ہے۔ یا غیر منصفانہ،
منصفانہ یاسب سے بہتر یہ کہ کیا آپ نے بھی اپ آپ کواس بات پر مطمئن کرنے کی کوشش کی
کہ ایک چیز دوسری ہے۔ جی نہیں سوتے ہوئے بھی نہیں۔ یا بھی آپ نے اپ آپ کو پر کھنے کی
کوشش کی کہ طاق حقیقت ہے یا اس طرح کی کوئی بات؟

تقياميش: مجمى نهيل-

ستراط: کیا آپ فرض کرتے ہیں کہ کیا کی آ دمی نے ہوش میں یا اس کے بغیرا ہے آپ کو پر ذہنی طور پر اس بات پر مطمئن کرنے کی کوشش کی کہ بیل گھوڑا ہے یا دونوں ایک ہیں؟

تصافيش: يقينانهين-

ستراط: لیکن اگر سوچنا کی ہے بات کرنا ہے۔ کوئی آ دمی دو چیزوں کے بارے میں بولتے اور سوچنے ہوئے کے ہوئے ہیں کہا کہ ایک دراصل دوسری ہے۔ اور جھے اس میں سزیداضا فد ضرور کرنا چائے کہ آپ نے جو کہ تنازع ہے محبت کرنے والے ہو، بھی'' دوسرے'' کا لفظ استعمال کیا ہوتا۔[اس پر اصرار نہ کیا ہوتا کہ'' دوسرا''اور''ایک'' دونوں'' ایک'' ہیں۔] میرا مطلب ہے کہ کوئی بھی بیٹیں سوچنا کہ معزز، کم ترہے یا اس طرح کوئی دوسری چیز۔



شیافینس: میں لفظ دوسرا چھوڑ دوں گا۔ستراط میں اس بات سے اتفاق کرتا ہوں جو آپ کہتے ہیں۔ ستراط: اگر کی آ دمی کے خیال میں بیدونوں موجود ہیں تو دہ پنیس سوچ سکتا کہان میں ایک دوسراہے؟ شیافینس: درست۔

ستراط : اگران میں سے صرف ایک اس کے ذہن میں ہے ، دوسری نہیں تو کیا وہ سوچ سکتا ہے کہ ایک دوسراہے ؟

تنسیائیش: درست کیونکه جمیں فرض کرنا جا ہے تھا کہ وہ سوچتا ہے جواس کے خیالات میں بالکل نہیں ہے۔ ستراط: پھرکوئی بھی جس کے ذہن میں دونوں باان میں کوئی ایک چیز ہو وہ بینیں سوچ سکتا کہ ایک دوسرا ہے۔اس لیے وہ جو بیہ کہتا ہے کہ غلط زائے خلاف دستورہے وہ احتقالہ بات کرتا ہے۔ کیونکہ چھپلی بحث سے زیادہ بچھنیں کہرسکتا کہ کیاغلط زائے ہم میں موجود ہونگتی ہے؟

تعيانيش: نهيل-

ستراط: لين اگراہ قبول نہيں كياجا تا تو ہميں كئي فضوليات ميں دھيل دياجا عگا؟

خياميش: ووكيابين؟

ستراط:
میں آپ کوئیں بتاؤں گا جب تک میں اس معالم پر ہر طریقے ہے فور کرنے کی کوشش نہ کروں۔
کوئکہ مجھے شرم آئی جا ہے۔ اگر مجھے نفتول نتائج مجور اسلیم کرنے پڑیں جس بارے میں ، میں
بات کرتا ہوں۔ لیکن اگر ہمیں حل ال جائے اوران نفتولیات سے نجات پالیس تو ہم اخیس دوسر ل ک
مشکلات تصور کریں گے۔ اور مضکہ خیزی ہمارے جھے میں نہیں آئے گی۔ جبکہ دوسری صورت میں
اگر ہم کمل طور پر ناکام ہوگئے تو میرا خیال ہے کہ ہم بحث کواپنے پاؤں تلے مسلنے کی اجازت دیں
گے۔ جبیا کہ سمندر کی وجہ سے بیمار ہونے والے کو املان آپ کی پاؤل سلے روندویں۔ اس طرح سے
مارے ساتھ بچھ بھی کر علق ہے۔ اب سنیں میں آپ کو بتا وکن گا کہ اس مشکل سے کہنے خیات پائے
کی امید کرتا ہوں؟

تھیائیس: مجھےسنادیں۔

عراط: میراخیال ہے کہ ہم اس غلطی پر تھے کہ ایک آ دمی سوچ سکتا ہے جو وہ تجانتا ہے کہ کیا ہوگا اور کیا نہیں؟ اور یہ کہ ایک طریقہ ہے جس کے ذریعے ایسا دھوکاممکن ہے۔ تھیائیٹس: آپ کا کہنے کا مقصد ہے جیسا کہ میں اس وقت سمجھا ہوں کہ میں ہوسکتا ہے سقراط کو جانتا ہوں اور کچھ فاصلے پرکنی ایسے مخص کو دیکھوں جے میں نہیں جانتا۔اور جے میں غلطی سے سقراط سمجھ لول۔ تب یہ دھوکا ہوگا۔

ستراط: کیکن کیا ہم نے اس حالت کو چھوڑ نہیں دیا۔ کیونکہ اس میں فضولیات شامل ہیں کہ ہمیں وہ جاننا چاہیے جوہم جانتے ہیں یااور نہیں جانتے ؟

تھیا میش: درست۔

ستراط: آئیں مجھے کی ادرانداز میں بات کرنے دیں۔ جوشاید پسندیدہ معاملہ ہویانہیں لیکن جیسا کہ ہم بوی مشکل میں ہیں۔ ہر بحث کوآ زمانا چاہے۔ پھر مجھے بتائیں کہ میں یہ کہنے میں درست ہوں کہ آپشایدایک چیز سکھ لیں جوایک وقت آپنہیں جانتے تھے؟

تهيأيش: يقيناآب اياكر كت بير-

ستراط: اور پھرایک اور پھردوسرا؟

تعيانيس: جي بال-

ستراط: میں آپ کوایک خیال دوں گا کہ آدی کے ذہن میں موم کا بلاک ہوتا ہے جو کہ مختلف آدمیوں کا مختلف ہوتا ہے۔ بخت ، نمدار اور کم وہیش ایک کے مقابلے میں اس کی اصلیت زیادہ ہوتی اور پچھ میں درمیانی معیار کی۔

تھیافیش: میں دیکھتا ہوں۔

ستراط: آئیں یہ کہیں کہ یہ گولی یا دداشت کا تخد ہے۔ میوس (Muses) موسیقی کی دیوی) کی ماں اور جب ہم کسی چیز کو یا دکر تا چاہتے ہیں جو ہم نے دیکھی یاشنی ہوتی ہے یا اُس کے بارے میں اپنے ذہن میں سوچا ہوتا ہے۔ ہم اُس موم کواپنے خیالات یا سوچ میں لاتے ہیں اور اس میں اُس چیز کا تاثر پاتے ہیں جس طرح کہ ایک چھلے کی میل کا نشان ہوتا ہے۔ اس چیز کو ہم یا در کھتے ہیں اور جانے ہیں جب یہ تک اُس چیز کا تصور ہمارے ذہن میں موجود در ہتا ہے۔ لیکن جب یہ تصور خم ہو جانے ہیں جب یہ نظا ہر نہیں ہوتا تو ہم ایس چیز کو کھول جاتے ہیں۔

تقياميش: بهت خوب\_

سقراط: اب جب ایک شخص کے پاس میلم ہے اور وہ اس چیز پرغور کررہاہے جووہ ویکھا، سنتایا سوچنا ہے تو اس طرح شاید غلط رائے پیدائیس ہوگی۔

تهامیش: کسطریقے ہے؟

ستراط: جب وہ سوچتاہے کہ جوچیز وہ جانتاہے۔ کسی وقت الی ہوگی اور کسی وقت الی کہ وہ نہیں جانتا۔ ہم پہلے اس چیز کے امکان سے انکار کر کے لطمی پر تھے۔

تھیائیس: پھرآپائے پہلے والے بیان کو کیے تبدیل کریں گے۔

ستراط: مجھے بات کا آغاز ناممکن معاملات کی فہرست سے کرنا جاہے جنھیں اس میں سے خارج کرنا جاہے۔ (1) کوئی بھی ہنیں سوچ سکتا کہ ایک چیز دوسری ہوگ۔ جب وہ ان میں ہے کسی کونہیں جانیا۔ لیکن ان دونوں کاعکس اُس کے ذہن میں موجود ہے، نہ ہی ایک چیز کی غلطی ہے دوسری ہو عتی ہے جب وه صرف ایک ہی چیز کو جانتا ہے اور دوسری کے بارے میں ندأس کا کوئی تاثر ہے اور ندہی وہ جانتا ہے۔ نہ وہ بیسوچ سکتا ہے کہ ایک چیز جے وہ نہیں جانتا، وہ دوسری چیز ہے جے وہ نہیں جانتا۔ یاوہ جے نہیں جانباوہ، وہ چیز ہے جے وہ جانتا ہے، (2) نہ ہی وہ ایک چیز جے وہ بچھتا ہے وہ دوسری چزے۔ یاوہ چز جےوہ جانا ہے وہ کوئی دوسری چزے جےوہ نہیں جانا۔ یا کوئی وہ چز جےوہ نہیں جانتاوہ کوئی اور چزے جے وہ نہیں جانتا۔ یاوہ چیز وہ نہیں جانتاوہ کوئی چزے جے وہ سجھتا ہے، نہای بحر(3) وہ بسوچ سکتا ہے کہ ایک چیز جودہ جانتا ہے اور جس کا تاثر اس کے ذہن میں موجود ہے۔ و عقل کے ساتھ مل سکتی ہے جس کے بارے میں وہ جانتا ہے، وہ کچھاور ہے اور جس کاعکس اس کے ذہن میں موجود ہے۔ عقل سے ملاپ کا حامل بدآخری معاملہ۔ اگر ممکن ہوتو اب بھی دوسروں کے بارے میں زیادہ نا قابل سمجھ ہے۔ (4) نہ ہی سوچ سکتا ہے کہ ایک چیز جووہ جانتا اور سمجھتا ہے اور جس كے ساتھ يادداشت عقل سے مسابقت ركھتى ہے كوئى اور ہے جس كو وہ جانتا ہے۔نہ ہى جب تك يدا تفاق كرتے ہيں ووسوچ سكتا بكرايك چيزجس كوجانتا اور سجھتا ہے۔كوئى دوسرى چيز ب جے وہ جانتا ہے یا کوئی چیز جے وہ سمجھتا یا جانتا نہیں اے وہ نہیں جانتا۔ ندہی پھروہ یہ فرض کرسکتا ہے کدایک چیز جےوہ نہ جانتا ہے نہ مجھتا ہے کی دوسری چیزی طرح ہے، جےوہ نہیں جانتا۔ بیساری چزیں غلط رائے کے امکان کورد کرتی ہیں جو کہیں اگر کوئی ہو سکتے ہیں توبیدہ و درج ذیل ہیں۔

تھیا میش: وہ کیا ہیں؟ اگر آپ مجھے بتادیں تو شاید میں آپ کو بہتر انداز میں سمجھ سکوں لیکن اس وقت میں آپ کو سمجھنے سے قاصر ہوں۔

سقراط: ایک آ دمی شاید میسویے کہ پچھ چیزیں جنسیں وہ جانتا ہے یا جن کے بارے میں وہ خیال کرتا یا جانتا ہے اور نہیں جانتا، پچھ دوسری چیزیں ہیں، جووہ بچھتا اور جانتا ہے پچھوہ چیزیں جووہ نہیں جانتا یا پچھے چیزیں جنسیں وہ جانتا اور بچھتا ہے دوسری چیزیں ہیں۔

تقياميش: من آپ واب بہلے سے کہيں كم سجھتا ہوں۔

ستراط: پھر بھے ایک بار پھر نیں۔ میں تھیوڈ ورس کو جانتے ہوئے اوراس کا تصور ذہن میں لیے کہ وہ کس تم کا آ دی ہے اور یہ بھی کہ تھیا ٹیٹس کس تم کا آ دی ہے۔ ایک ہی وقت میں آٹھیں دیکھتا ہوں اور دوسرے وقت میں آٹھیں نہیں جانتا۔ ایک وقت پر آٹھیں چھوتا ہوں اور دوسرے وقت میں نہیں۔ یا ایک وقت میں آٹھیں سنوں گا اور مجھوں گا کسی دوسرے انداز میں اور کسی دوسرے وقت میں آٹھیں نہیں مجھوں گا۔لیکن پھر بھی مجھے وہ یا دہیں اور آٹھیں ذہن میں جانتا ہوں۔

تصافیش: بالکل درست۔

ستراط: پھرسب سے پہلے میں جا ہتا ہوں کہ آپ بجھیں کہ ایک شاید سمجھ یانہ سمجھ باشعور طریقے سے جودہ جانتا ہے۔

تھیامیش: کیج۔

سقراط: اوروه جووه نبين جانيا بهي نبين سمجه گااور بھي سمجھا۔

تھیامیش: ریجی درست ہے۔

ستراط: دیکھیں۔کیااب آپ مجھے بہتر سمجھ سکتے ہیں۔ستراط تھیوڈورس اور تھیائیٹس کو پہچان سِکتا ہے۔لیکن وہ انھیں کی دوسرے انداز میں سمجھتا ہے۔وہ کی بھی طور پر اور ان میں سے کی کوئیس ویکھا۔نہ ہی وہ انھیں کی دوسرے انداز میں سمجھتا ہے۔وہ کی بھی طور پر ایک ایک کوئیس ویک بھی طور پر ایک ایک کوئیس کے دہار میں کہ دریا۔

تھیائیس: آپ بالکل درست کہدرے ہیں۔

سقراط: تب یہ پہلامعاملہ تھاجس بارے میں نے گفتگو کی۔



تهامیش: بیال-

تراط: دوسرامعاملہ بیتھا کہ میں آپ میں سے ایک کوجانتے اور دوسرے کونہ جانتے ہوئے۔ کی کوجمی نہ سجھتے ہوئے۔ کی کوجمی نہ سجھتے ہوئے۔ کی کے بارے میں نہیں سوچ سکتا کہ کس کوجانتا اور کس کونییں جانتا۔

سزاط: تیسرے معالمے میں۔ آپ دونوں میں کی کوبھی جانے ہوئے میں سنہیں سوج سکتا کہ آپ میں ایک وجیے میں سنہیں سوج سکتا کہ آپ میں ایک وجیے میں نہیں جانتا وہ دوسراہ جے میں نہیں جانتا۔ مجھے خارج کیے جانے والے معاملات کو دوبارہ دہرانے کی ضرورت نہیں۔ جن میں، میں آپ کے بارے میں خلط رائے قائم نہیں کرسکتا تھے وڈورس اور آپ کے بارے میں ۔ اس صورت میں کہ دونوں کو جانتا ہوں یا اس صورت میں جب میں آپ کونہیں جانتا ہوں اور دوسرے کونہیں اور ایسانی سیجھنے کے جب میں آپ کونہیں اور ایسانی سیجھنے کے بارے میں۔ کیا آپ جھے سیجھتے ہیں۔

تفياميش: ميل مجهتا هول-

ستراط: غلطرائے کاصرف ایک ہی امکان ہے کہ جب آپ کو اور تھیوڈ ورس کو جائے ہوئے اور دونوں کا مسموم کے بلاک پر ہونے کے باوجود آپ کو بچھ فاصلے ہے دیکھوں اس طرح بید کھنا ناہمل ہو، بیں اپنی یا دواشت کا درست تاثر ، درست ساعت کتاثر کوفراہم کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ اور اے اس کی تصویر بیس جگہ دینے کی کوشش کرتا ہوں۔ اگر بین کا میاب ہو گیا شناخت ہوجائے گی لیکن اگر بیں تاکام ہوتا ہوں اور انھیں اول بدل کر دیتا ہوں ، پاؤں غلط جوتے بس ڈالنے کی طرح ، اے اس طرح کہ جاجائے گا کہ آپ دونوں میں کی ایک کے شس کو غلط تاثر پر ڈالتے ہوئے یا اگر میرا ذہن شخصے بیس کو بیلے کی طرح جودا کیں سے با کیں نتقال ہوتا ہے کی ویے ہی تک کی وجہ سے غلطی ہوجاتی ہے۔ بھر خلاف دستوریا غلط دائے جنم لیتی ہے۔ کی ویے ہی تک کی وجہ سے غلطی ہوجاتی ہے۔ بھر خلاف دستوریا غلط دائے جنم لیتی ہے۔

تھائیس: ہاں سقراط-آپ نے رائے کا قتم بیان کی ہے۔ جیران کن درتی ہے۔

ستراط: یا بھر۔جب میں آپ دونوں کو جانتا ہوں ادر آپ میں سے ایک کو پہچانتا اور جانتا ہوں لیکن دوسرے کوئہیں۔اور میرے علم کا اس سے کوئی تعلق نہیں بنرآ۔وہ سیمعاملہ تھا جے میں نے ابھی آپ کے سامنے رکھا تھا ادر آپ نے اسے سمجھانہیں۔

تھائیس: میں نے نبیں سمجھار

ستراط: میرا کہنے کا مطلب میہ کہ جب ایک آ دی آپ میں ایک کوجا نتا اور سمجھتا ہے اور اس کاعلم بھی اس کے عکس سے مسابقت رکھتا ہے تو وہ اسے بھی دوسرا شخص خیال نہیں کرے گا، جسے وہ جانتا اور سمجھتا سے ۔ کیونکہ یہ بھی ایک معاملہ تھا جے فرض کیا گیا تھا۔

تقیامیش: درست.

ستراط: لیکن مزیدایک معاملے کوخارج کردیا گیا۔ جیسا کہ اب ہم کہتے ہیں کہ شایداس سے غلط دائے مامنے آئے۔ جب دونوں کو جانتے ہوں اور دیکھتے یا کوئی اور باشعور خیال ہوتے ہوئے میں متعلقہ تجسس کے بارے میں میل پانے میں ناکام ہوتا۔ ایک بڑے تیر کمان کی طرح میں نشانہ کھودیتا اور نذکورہ نشان کی بجائے تیر کہیں دور پھینک دیتا اور اسے جھوٹ کہا جاتا ہے۔

تھیائیش: ہاں۔اے درست طور پرایا کہا گیاہ۔

ستراط: پھر جب شعور مہروں یا تصور میں موجود ہاور ذہن غائب شعور کی مہر کوموجود پرلگا دیتا ہے۔ اس
قشم کے کسی معاطے میں ذہن کو دھوکا دیا گیا ہے۔ مختصراً اگر ہمارا نظر بیہ مضبوط ہوتو چیزوں کے
بارے میں کوئی دھوکا نہیں ہوسکتا۔ جنھیں آدی نہیں جانتا یا اس نے بھی نہیں سو چی ہوئیں۔ لیکن
صرف ان چیزوں میں دھوکا یاغلطی ہوسکتی ہے جنھیں وہ جانتا ہے۔ صرف اس دائے میں تبدیلی ہوتی
ہواں میں دھوکا یاغلطی ہوسکتی ہے جنھیں وہ جانتا ہے۔ صرف اس دائے میں تبدیلی ہوتی
ہواں میں دھوکا یاغلطی ہوسکتی ہے جنھیں وہ جانتا ہے۔ درست اس وقت جب شعورا در مہریں ٹھیک
ملا ہے کرتی ہیں اور غلط اس وقت جب وہ ٹیرھی اور غلط ملتی ہیں۔

تهياميش: كياسقراط! بيرباوقارانداز مين نبيل كها كياً-

سقراط: باوقارا نداز میں کہا گیا۔لیکن تھوڑاا نظار کریں اور وضاحت سُنیں پھرآپ زیادہ بہتر انداز میں ایسا کہ سکیں گے۔کیونکہ سیجانداز میں سوچناعظیم اور دھوکا دینانکما ہوگا۔

تصافيض: بلاشبه-

زاط: کے اور غلط (جھوٹ) کا منبع اس طرح ہے جبکہ کی کی روح میں موم کافی مقدار میں ہے اور بہتر کمل طور پر تیار کی گئی تو تصور جوحواس میں سے گزر کر اور دل میں داخل ہوتا ہے جیسا کہ ہوم را یک قصے میں کہتا ہوں صاف میں کہتا ہوں صاف اور داختے اور کافی مقدار میں موم کا حائل ہونے کی وجہ سے دائی ہے۔ اس طرح کے معاملات میں اور داختے اور کافی مقدار میں موم کا حائل ہونے کی وجہ سے دائی ہے۔ اس طرح کے معاملات میں

ہ سانی سے سیکھااور آسانی سے اسے یا در کھا جاتا ہے۔ اور ان میں کوئی ابہا منہیں ہوتا لیکن اس کے خیالات سے ہوتے ہیں۔ کیونکہ کافی جگہ ہوتی ہے اور خیالات کا واضح نصور ہونے کی بنا پر سے بلاک میں مطلوبہ جگہ پر تیزی سے بہنچ جاتے ہیں۔ ایسے افراد کوعقل مند کہا جاتا ہے۔ کیا آپ اس بات سے اتفاق کرتے ہیں۔

تهامیش: مکمل طور پر-

ستراط:

کین جب کسی کا دل آزردہ ہوتا ہے ایک خوبی جس کے بارے بیس سبارے عقل مندشاع کہتے ہیں۔

ہیں۔ مٹی والی یا نہ صاف ، نرم یا بہت خت۔ پھر ذہن بیس ایک نقص ہوگا۔ نرم کیھنے بیس اچھے لیکن کھول جانے کا امکان ہوتا ہے۔ جبکہ شخت کا معاملہ اس سے اُلٹ ہے۔ کھر درا، کنگر یلا اور نا ہموار اور وہ جن بیس مٹی کی آ میزش ہوتی ہے یا پنی ترکیب بیس آلودہ ہوتی ہیں، ان کا تصور غیر نمایاں ہوتا ہے اور شخت ۔ کیونکہ ان میں کوئی گہرائی نہیں ہوتی اور نرم بھی غیر نمایاں ہوتے ہیں۔ کیونکہ ان کا تصور جلد عائب ہوجا تا ہے۔ تب بھی بڑا پن غیر نمایاں ہے۔ جب وہ سب ایک جھوٹی روح بیس وگل دیے جاتے ہیں۔ جس بیس پہلے ہی کوئی جگر نیس ہوتی ۔ یونطر تیس ہیں جن کی رائے غلط ہوتی ہیں تو وہ ورست چیز کودر ست چیز کودر ست میں کہتے یا ان کے بارے ہیں ہوچی ہیں تو وہ وہ درست چیز کودر ست تعریک کی ہوجا تا ہے۔ ایسے آدی کی بارے بیس الجھادی ہیں اور غلط موجے ، دیکھنے اور سننے کا امکان پیدا ہوجا تا ہے۔ ایسے آدی کی بارے بیس کہا جا تا ہے کہ انہ سے جی جز کے بارے بیس علم میں دھوکا دیا گیا ہے۔

انھیں چیز کے بارے بیس علم میں دھوکا دیا گیا ہے۔

تھائیش: کوئی آ دمی سقراط اس سے بیج نہیں کہ سکتا۔

سراط: پھراب، م غلط رائے کے خیال کو بھی مانتے ہیں؟

تھامیس: یقینا۔

ستراط: اوردرست رائے کے بارے میں بھی؟

تحيانيس: جي بال-

سرّاط ہم نے تفصیل سے بیات ثابت کردی ہے کررائے کی دواقسام ہیں۔

تعيانيش بلاشبه

سقراط: افسوس تصافیش - آدمی کس قدرته کادی وال مخلوق ب جوگفتار کاشوقین ب -تصافیش: آب ایماکس دجہ سے کہدر ہے ہیں؟

ستراط: کیونکہ میں اپنی بیوتونی پر آزردہ ہوں اور بہت زیادہ تھکا ہوا۔ کیونکہ جے دوسرا قیاس (Term) آدمی کی فطرت کے گی جوسوال کے تمام پہلوؤں کے بارے میں ہمیشہ بحث کرتا ہے۔جس کے خالی بین کو سطح نہیں کہا جاسکتا اور وہ اسے بھی نہیں چھوڑے گا۔

تھیائیٹس: لیکن کس چیز کی دجہ ہے آپ کا دل بیڑھ گیا ہے؟

ستراط: میں صرف دلی طور پر آزردہ ہی نہیں بلکہ کمل مایوں ہوں۔ یونکہ مجھے معلوم نہیں کہ اگر کوئی مجھے سے اسوال کرے کہ ستراط کیا غلط رائے نہ تصورات کے تقابل اور نہ ہی خیالات کی وجہ سے پیدا ہوتی ہے۔ ہوتا ہے تو میرے پاس اس سوال کا کوئی جواب نہیں لیکن کیا ایسا خیال اور تصور کے ملاپ سے ہوتا ہے؟ جی ہاں۔ میں کہوں گا کہ اس نے باوقا رعظیم دریافت کی ہے۔

تھیامیش: میں کوئی دونہیں یار ہاکہ میں اپناس کام کی دجہے شرمندہ ہونا پڑے۔سقراط۔

ستراط: وہ کے گا۔ آپ کا بحث کرنے کا مطلب ہے کہ ایک آ دمی جے صرف ہم سوچتے ہیں لیکن دیکھتے متر اللہ میں ۔ انہیں کرتے ۔ یہ میرالیقین ہے کہ میرا مطلب ہوگا۔ میں یہ کہوں گا۔

تھیامیش: بالکل درست۔

ستراط: خوب پھروہ کے گا۔ اس بحث کے مطابق گیارہ نمبر کا ہندسہ جس کے بارے بیں صرف سوچا گیا ہے۔ اس بھی غلطی سے بارہ نہیں کہا جا سکتا جو صرف خیال ہے۔ آپ اس کا کیا جواب دیں گے؟
تھیا میٹس: مجھے کہنا چاہے کہ بارہ اور گیارہ کے درمیان غلطی پیدا ہو گئی ہے۔ لیکن ایس بی غلطی اس وقت پیدا
نہیں ہو کئی جب بیدونوں ہندسے ذہن میں ہیں۔

سقراط: خوب کین کیا آپ خیال کرتے ہیں کہ کسی نے بھی اپنے ذہن میں پائچ اور سنات کانہیں سوچا۔ میرا مطلب پانچ یاسات آ دمی یا گھوڑ نے نہیں۔ بلکہ پانچ یاسات جوموم کے بلاک پرجیسا ہم نے کہا، شبت ہیں۔اور جس میں غلط رائے کا پیدا ہونا ناممکن ہے۔ کیا کی آ دمی نے بھی اپنے آپ ے یہ وال نہیں کیا کہ کتے اعداد بنتے ہیں جب انھیں اکٹھا کیا جا تا ہے اور جواب جو کہ گیارہ ہے۔
جبد دو مراسو ہے گا کہ یہ بارہ ہے۔ یا کیا سارے اس بات پر راضی ہوجا کیں گے کہ وہ بارہ نہیں۔
تھائیٹس: یقیناً نہیں۔ بہت سارے یہ خیال کریں گے کہ یہ گیارہ ہے۔ بس۔ بڑے عدد میں غلطی کا امکان
زیادہ ہے۔ کیونکہ میں سوچتا ہوں کہ آپ عام طور پر اعداد کے بارے میں گفتگو کر دہ ہوں گے۔
ستر اط: بالکل ٹھیک اور میں جا ہتا ہوں کہ آپ غور کریں کہ کیا یہ نہیں ہوسکا کہ بارہ کے عدد کو جو کہ موم کے
بلاک پر ہے اے گیارہ فرض کر لیا جائے؟

تهامیش: بال-ایابوسکتائے۔

تراط پیرکیا ہم دوبارہ پرانی مشکل میں واپس نہیں آجاتے۔ یونکہ جوالی غلطی کرتا ہے وہ ضرور سوچنا ہے کہا یک چیز جے وہ جانتا ہے، وہ دوسری ہے۔ لیکن بیرجیسا کہ ہم نے کہا ناممکن ہے اور اے اس بات کانا قابل تر دید ثبوت مانا گیا کہ غلط رائے کا کوئی وجود نہیں۔ یونکہ آدی ایک ہی چیز کوایک ہی وقت میں جانتا ہوگا اور نہیں بھی۔

تھیائیش: بالکل درست۔ تب رائے کو خیال اور عقل کے الجھا ڈکے طور پر واضح نہیں کیا جا سکتا۔ کیونکہ اس طرح ہم نے خیالات کے بارے میں کوئی غلطی نہ کی ہوتی۔ اس طرح ہم یہ کر مشکور ہیں کہ یا تو غلط رائے کا وجو دہیں یا آ دی نہیں جانتا کہ وہ کیا جانتا ہے۔ آپ کون سے متباول کو ترجیح دیں گے؟

تعانيش: يه فيعلد كرنام شكل ب- سقراط-

ستراط: پھر گفتگوان دونوں کو تبول نہیں کرے گی لیکن جیسا کہ ہم اپنی مرضی کر سکتے ہیں۔فرض کریں کہ شرم سے بالاتر کام کرتے ہیں۔

تحیامیش: بیده کیاہے؟

سرّاط آئين جانخ" كفل كي وضاحت كرين-

تىيائيش: كىن يىشرم والامعامله كيول ى؟

قراط آپاس بات ہے آگاہ دکھائی نہیں دیتے کہ ہماری شروع ہے اب تک ساری بحث علم کی تلاش تھی۔ جس کی فطرت کے بارے میں ہم نہیں جان سکتے۔

تیانیس: نہیں۔ میں اس سے پوری طرح آگاہ ہوں۔

ستراط: پھرکیا شرم کی بات نہیں کہ ہم یہ نہیں جانے کہ علم کیا ہے؟ جانے کے فعل کی وضاحت کرنے کے لیے۔ پھر کیا شرم کی بات نہیں کہ ہم نے بھی بحث کی ہے، بغیر نتیجہ کے۔ ہم کری طرح متاثر ہوئے ہیں۔ ہزاروں بارہم نے یہ لفظ استعال کیا ہے۔ ہم جانے ہیں اور نہیں جانے اور ہمارے پاس سائنس یاعلم ہے کہ نہیں۔ تا کہ بیہ جان کیس کہ ہم ایک دوسرے سے کیا کہہ دہ ہیں۔ ہم غافل ہیں۔ اگر چہ ہم اس لفظ کو استعال کر سکتے ہیں جب سائنس یاعلم سے محروم کر دیے جا کیں۔ خصیا شیاشیش: لیکن ستر اطا گران الفاظ سے احتر اذکیا جائے تو پھر بحث آپ کیونکر کریں گے۔

ستراط: میں نہیں کرسکتا۔ایک آ دمی کی حیثیت ہے لیکن میں معاملہ مختلف ہوگا اگر میں زبان کا سچا پیرہ ہوں۔
ادراس متم کا آ دمی موجود ہوتا تو اس نے ہمیں ایسے الفاظ استعال کرنے سے بازر ہے کا کہا ہوتا۔
لیکن اسی دوران وہ ہم میں کی غلطی کو برداشت نہ کرتا۔ جن کا میں نے نوٹس لیا ہے۔لیکن اس خیال
سے ہم کو کی بڑے دانا نہیں ہیں۔کیا مجھے میہم جو کی کرنی چا ہے کہ جاننا کیا ہے؟ کیونکہ میرا خیال
ہے یہ کوشش کارگر ٹابت ہو عتی ہے۔

تھیا میش: تبتمام تر طریقوں ہے۔اور پھر کوئی آپ کو خلطی ہوئیں پائے گی اگر آپ ممنوعہ الفاظ کا استعال کریں۔

سقراط: کیاآپ نے عام فعل 'جاننا''کے بارے میں ساہے؟

تھیاٹیش: میراخیال ب کریس نے سانے لیکن اس وقت مجھے یہ یا زہیں ہے۔

سقراط: وه "جانخ" ك لفظ كي وضاحت "علم مونا" كظور پركرتے بيں۔

تھیا میش: بالکل درست۔

سقراط: میں اس میں تھوڑی کی تبدیلی کرناچا ہوں گا کہ ''علم کا ما لک ہونا''۔

تھیامیش: ان دونوں باتوں میں کیافرق ہے؟

سقراط: شایدان میں کوئی فرق نہیں ۔لیکن پھر بھی میں جا ہوں گا کہ آپ میرا نقطہ نظر سنیں تا کہ آپ میری اس کی جانچ کرنے میں مدد کریں۔

تهاميس: مين ايماكرون كالركرسكا-

سقراط: مجھے جانے اور مالک ہونے میں فرق کرنا جاہے۔مثال کے طور پرایک آ دی کوئی لباس خرید تا اور

اے اپنے پاس رکھتا ہے۔ جسے وہ پہنتا نہیں۔اس صورت میں ہمیں ریکہنا جا ہیے، نہ کہاں کے پاس ہے بلکہ ریر کہ وہ اس کا مالک ہے۔

تنيافيش: بدورت وضاحت موكا-

سراط: کیاایک آدی مالک ہوگالیکن پھر بھی اسے علم نہیں ہوگا ،اس صورت میں جس کا ذکر کر رہا ہوں۔
اب آ پ ایک آدی کی مثال لے سکتے ہیں جس نے جنگلی پرندے کو پکڑلیا ہو۔ فاختہ یا کوئی اور جنگلی
پرندہ اورا سے جنگلے میں بند کرلیا ہو جواس نے ان پرندوں کے لیے گھر پر بنار کھا ہو۔ ہمیں اُس کے
بارے میں ایک صورت میں یہ کہنا جا ہے کہ یہ ہمیشہ سے ان کے پاس سے کیونکہ وہ ان کی ملکیت
ہیں۔ کیا ہم ایسانہیں کہیں گے۔

تھیائیش: جی ہاں۔

ستراط: اب بھی۔ایک دوسری صورت میں اس کے پاس ان دونوں میں سے کوئی بھی نہیں ہوگا۔لیکن وہ اُس کی طاقت میں ہیں اور بیکہ اس نے انھیں ہاتھوں میں رکھاہے۔اور انھیں پکڑسکتاہے جب وہ جاہتاہے وہ جس کوچاہے اسے پکڑسکتاہے اور چھوڑسکتاہے اگر بیاسے پہند ہو۔

تھیائیش: درست۔

ستراط: ایک بار پھر۔ہم نے جو کیااس ہے موم پر ذہن بیں ایک خاکہ بن گیا۔ آئیں اب فرض کریں کہ ہر آدی کے ذہن میں تمام پرندوں کے لیے ایک چڑیا گھر کا خاکہ موجود ہے۔ پچھ دوسروں سے ملحدہ پھڑ پھڑاتے ہوئے۔ دوسر سے چھوٹے گروہوں میں۔ پچھا کیلے اُڑتے ہوئے ہر جگہ ہر طرف۔ تہ اُمیش ترکم میں مل حرک کر حل گھ کا خیال اسے ذہن میں رکھیں اور اس کا جواس کے بعد بحث مائے

تھیائیٹس: آئیں اس طرح کے چڑیا گھر کا خیال اپنے ذہن میں رکھیں اور اس کا جواس کے بعد بحث سامنے آئے گی۔

ستراط: آپ فرض کر سکتے ہیں کہ پرندے علم کی اقسام ہیں اور بید کہ جب ہم بچے تھے۔ بیرخانہ خالی تھا۔ جب بھی آ دمی نے علم حاصل کرلیا اور اے اپنے جنگلے ہیں بند کرلیا تو اس کے بارے ہیں کہا جائے گا کہ اس نے بیر جیسکھی یا دریافت کی جو کہ علم کا عنوان ہے اور بیرجا نتا ہے۔

تھیائیلس: اس کی تصدیق کی گئی۔

سقراط: مزید جب کوئی ان علوم پاسائنس میں ہے کئی کو حاصل کرنا چاہیے یا سکھ لے اور سکھ کر پھرا ہے بھلا

دے تو بھروہ اپ آپ کو کس طرح بیان کرے گا؟ کیا ان کو پکڑا ہوا اور اپنی ملکت میں ایک ہی الفاظ میں کہا جائے گا۔ میں اپنا مطلب ایک مثال سے واضح کروں گا۔ آپ جانے ہیں کدریاضی ایک فن ہے۔

تقانيش: يقيناً-

ستراط: اس کوایک قتم کاشکار خیال کریں عام طور پر جفت اور طاق کی سائنس کے بعد۔

تھاٹیش: میں آپ کو بچھ گیا ہوں۔

ستراط: فن کا استعال کرنے کے بعد اگر میں غلطی برنہیں۔اعداد کا تصور ریاضی دان کے ہاتھوں میں ہے اور وہ انھیں ایک دوسرے میں تبدیل کرسکتا ہے۔

تعيانيش: بنابا-

ستراط: اوراُن کوتبدیل کرنے کے دوران کہاجائے گا کہ انھیں سکھایا گیا اور سکھانے کے بعد جب اُن کو مکیت میں لایا چکا تو کہاجائے گا کہ وہ انھیں جانتا ہے۔

تعيانيس: بالكل درست-

سقراط: اب دیکھیں اس کے بعد کیا آتا ہے۔ تمام مکمل ریاضی دانوں کو تمام اعداد وشار کاعلم نہیں ہونا چاہے۔ کیونکہ تمام اعداد کی سائنس اس کے ذہن میں ہے۔

. تھیالیش: درست۔

سقراط: اوروه اسينة زئن مين موجوداعدادكوتو رئي ورسكتا بادرايي چزين جوكي جاسكتي يين-

تھامیس: یقیناوه کرسکتاہ۔

سقراط: اورتوژنے کامطلب یغور کرنا ہے کہ بیاور بیاعداد کس صدتک جاسکتے ہیں۔

تھیا میس: بالکل درست۔

ستراط: اس طرح وہ کمی ایک ایسی چیز کی تلاش کرتا دکھائی دیتا ہے جووہ جانتا ہے۔ای طرح جیسے کہ وہ نہیں جانتا ہے۔کیا جانتا اس بارے میں۔ کیونکہ ہم نے پہلے ہی بیتنلیم کیا ہے کہ وہ سارے ہندہ جانتا ہے۔کیا آپ نے بیشٹکل اُٹھاتے بھی دیکھاہے؟

تھیائیں: میں نے دیکھاہے۔

من میں اور کہیں کہ ایک ہے۔ ایک اور کہیں کہ کے بارے میں تحقیق دواقدام کی ہے۔ ایک فتم ملکیت سے قبل کی ہے جو کہ ملکیت حاصل کرنے کے لیے ہے اور دوسری حاصل کرنا اور اسے ایخ قبضے میں رکھنے کی قتم کی ہے۔ جے پہلے ہی حاصل کرلیا گیا ہے۔ اس طرح جب آ دی نے کوئی چیز کافی عرصہ پہلے سکھ کی ہووہ شاید علم کو اپنے قبضے میں رکھے جو کہ اس وقت شاید اس کے زہن میں نہیں ہے۔

تھائیش: کچ-

تراط: پیروجی میرے پوچینے کی کہ میں کس طرح بات کرنی چاہیے۔ جب ایک ریاضی دان ہندسوں کے بارے میں کچھ کے یا گرائمر دان پڑھے۔ کیا ہم کہیں گے کداگر چدوہ جانتا ہے۔ وہ دالی اپنے آپ کے کار کر ف آتا ہے۔ جووہ پہلے ہی جانتا ہے۔

تهاميش: اياكهنانضول موكا-سقراط-

ر اط: کیاہم کہیں گے کہ وہ پڑھنے یا اعداد کے بارے میں بتائے جارہا ہے جو وہ نہیں جانیا۔اگر چہم نے تتلیم کیا ہے کہ وہ سارے اعداد اور حروف جانیا ہے۔

تهائيش: بيدد باره نضول بات ہوگا۔

استعال کرنا یا جانا نہیں ہے۔ کہ ہم ناموں کے بارے میں احتیاط نہیں کرتے۔ کوئی بھی جانے اور شیخے کے الفاظ کو اپنی مرضی ہے تو ژمر و رُسکتا ہے۔ کیکن چونکہ ہم نے مصم ارادہ کیا ہے کہ علم رکھنا اے استعال کرنا یا جانا نہیں ہے۔ ہم نے یہ بھی کہا کہ آدی اس کا مالک نہیں ہوسکتا جس کا وہ پہلے ہی مالک ہے۔ اس لیے کی بھی صورت میں آدی نہیں جانتا جو وہ جانتا ہے۔ لیکن وہ شایداس بارے میں فاط رائے قائم کرلے۔ کیونکہ اے شایداس مخصوص چیز کاعلم نہ ہو بلکہ کی دوسری چیز کا ۔ جبکہ علم کی مختلف تسمیں چڑیا گھر میں موجود ہیں اور ان میں سے ایک حاصل کرنے کی خواہش میں وہ فلط فتم کو حاصل کر لیتا ہے۔ یہ کہتا ہے۔ جب وہ گیارہ کو بارہ سوچتا ہے جو اس کے ذہن میں تھا۔ جب وہ کیور حاصل کرنا چا ہتا تھا۔

تحياليس: بيه ققى دانشندانه وضاحت

ستراط کئین جب وہ ایک حاصل کر لیتا ہے جو وہ چاہتا ہے۔ جب اُسے دھوکانہیں ہوتا اور اس کی رائے

رکھتا ہے۔اس طرح شاید غلااور کی رائے سائے آسکتی ہے۔جو پہلے غائب تھی۔ میں یہ کہنے کی بھی جڑا ہے۔ اس طرح شاید غلااور کی رائے سائے اتفاق کرتے ہیں۔کیا آپ نہیں کرتے ؟

تعيانيش: جي ال-

ستراط: اس طرح ہم نے آدی کے جانے کی مشکل ہے نجات پالی ہے۔ جودہ جانتا ہے جو کہ ہم اس کم تر چیز کی طرف نہیں دھیل دیے گئے کہ دہ اُس کا بالک نہیں ہوتا جس کا وہ مالک ہوتا ہے۔ آیااس کو دھوکا ہوگا کہ نہیں لیکن بھر بھی جھے خطرہ ہے کہ ایک بڑی مشکل ابھی سامنے ہے۔

تھیائیش: وہ کیاہ؟

ستراط: ایک علم دوسرے میں تبدیل ہونے سے کیے غلط رائے بن سکتاہے؟ تھیائیٹس: آپ کی اس سے کیا مراد ہے؟

سرّاط: کہلی صورت میں ایک آدی جی کوایک چیز کاعلم ہے وہ اس سے بخبر ہوسکتا ہے۔ جہالت کی وجہ سے نہیں بلکہ اپنے علم کی وجہ سے کیا یہ بیہودگن نہیں کہ وہ یہ فرض کر لے کہ ایک دوسری چیز یہ ہوگ اور یہ دوسری چیز ہوگا۔ اپنے ذہن میں اس چیز کاعلم نہیں ہونا والے سے بھی دائے دیں گے کہ جہالت آدی کو جائے ہے۔ آپ یہ بھی دائے دیں گے کہ جہالت آدی کو سکھاتی ہے اور اندھاین آدی کود کھنے کے قابل بنا تا ہے، اور جیسا کہ علم اسے جائل بنا سکتا ہے۔ تھیا ٹیش : سرّاط شاید ہم اپنے پرندوں کے بارے میں علم کی تم جانے میں غلطی پر ہوں۔ جبکہ اس طرح جہالت سے فلط دائے قائم کرتا ہے اور علم سے اس چیز کے بارے میں موجود ہونے سے پکڑنے والا، ایک وقت میں علم اور جہالت سے فلط دائے قائم کرتا ہے اور علم سے اس چیز کے بارے میں درست دائے قائم کرتا ہے اور علم سے اس چیز کے بارے میں درست دائے قائم کرتا ہے اور علم سے اس چیز کے بارے میں درست دائے قائم کرتا ہے۔

ستراط: میں آپ کی تعزیف نہیں کرسکتا۔ تھیائیٹس لیکن چربھی آپ سے گزارش کروں گا کہ آپ اپ الفاظ پرغور کریں۔ آئیں آپ جو کہتے ہیں اس کی تقدیق کریں۔ آپ کی رائے کے مطابق وہ جو جہالت کا شکار ہے وہ غلط رائے قائم کرے گا۔ میں کیا درست کہ رہا ہوں؟

تفياميش: جي ٻاں۔

سقراط: وه يقيينانبين سوچ گاكدأس كى رائے غلط ب\_

شياميش: يقينانهين-

ستراط: وہ یہ سوچ گا کہ اُس کی رائے درست ہے اور وہ خیال کرے گا کہ وہ ان چیزوں کے بار بے میں جانا ہے جن کے بارے میں جانا ہے جن کے بارے میں اے دھوکا ہوا ہے۔

تصالميش: يقيناً-

ان ال طرح طویل بحث کرنے کے بعد ہم ایک بار پھراپنی ابتدائی مشکل سے دو چار ہیں۔ زبان کا اہر ہم پرلعن طعن کرے گا۔ اے میرے دوست۔ وہ کے گا کہ ہنتے ہوئے اگر آدی علم اور جہالت کی تشمیں جانتا ہے۔ کیاان میں تمیز کرسکتا ہے۔ اگر وہ دونوں میں کئی کوئیس جانتا تو کیا وہ بیسوچ سکتا ہے کہ وہ جس کے بارے میں وہ نیس جانتا ۔ سکتا ہے کہ وہ جس کے بارے میں وہ نیس جانتا۔

یااگر دو ایک جانتا ہے اور دومرائیس ۔ تو کیا وہ سوچ سکتا ہے کہ ایک جو وہ جانتا ہے، وہ دومری نہیں ۔ بات کہ ایک جو وہ جانتا ہے، وہ دومری خبیں ۔ یا گا ہو ہے جانتا ہے اور دومرائیس ۔ تو کیا وہ سوچ سکتا ہے کہ ایک جو وہ جانتا ہے، وہ دومری خبیس ۔ یا کیا آپ جھے بتا کیں گے کہ کم کی کوئی دومری اقسام بھی ہیں۔ جو درست اور غلط پر ندے کی تمیز کرے اور جنھیں ما لک کی اور پنجرے میں علیحدہ دکھتا ہے یا موم کے تصور میں آپ کے کہ دہ جانتا ہے اس کا مالک ہوئے کے ساتھ ساتھ ۔ جی اس دین کے ساتھ ساتھ ۔ جی دہ جانتا ہے اس کا مالک ہوئے کے ساتھ ساتھ ۔ جی کہ دہ جانتا ہے اس کا مالک ہوئے کے ساتھ ساتھ ۔ جی کہ دہ جانتا ہے اس کا مالک ہوئے کے ساتھ ساتھ ۔ جی کہ سے کہ اس کے جواب میں کیا کہیں گے جھیا ٹیٹیس کے جواب میں کیا کہیں گے جھیا ٹیٹیس ۔ بیس کین آپ گھوشنے پر مجبور ہیں گیں آپ گھوشنے پر مجبور ہیں گیں آپ گھوشنے پر مجبور ہیں آپ کے تھیا ٹیٹیس کر یا کئیں گے جماس کے جواب میں کیا کہیں گے جھیا ٹیٹیس کر یا کیں گئی کیا کہیں گے جھیا ٹیٹیس کر یا کیں گئی کے جواب میں کیا کہیں گے جھیا ٹیٹیس کر یا کیں گئی کے حدم اس کے جواب میں کیا کہیں گے جھیا ٹیٹیس کر یا کیں گئی کے جواب میں کیا کہیں گے جواب کیس کر چور کیا گئی کی کیا کہیں گئی کھیا گئیں گئی کیا کہیں گئی کی کی کیا گئی کی کی کی کو کر کیا گئی کی کی کی کر کیا گئی کر گئیں گئی گئی گئی کی کی کر کی کی کر کر کر گئی کی کر کر گئی کی کر کر گئی کی کر کر گئی کی کر کر گئی کر گئی کی کر کر گئی کی کر گئی کی کر کر گئی کی کر کر گئی کی کر گئی کی کر گئی کی کر کر گئی کی کر کر گئی کر گئی کی کر گئی کر گئی کر گئی کر کر گئی کر کر گئی کر گئی کر کر گئی کر گئی

تهایش: در حقیقت سقراط مجھے معلوم نہیں کہ ہم کیا کہیں گے؟

تراط کیااس کے الزامات درست نہیں۔ اور کیا بحث بیظا ہزئیں کرتی کہ ہم غلط رائے جانے کی صورت میں غلط ہیں جب تک کہ ہم بیمعلوم نہ کرلیں کہ کم کیا ہے؟ ہمیں پہلے یہ فیصلہ کرنا ہے، اس کے بعد غلط رائے کے بارے میں۔

تھیائیں: میرے پاس آپ سے اتفاق کرنے کے سوا کوئی جارہ کارنہیں۔ سقراط اُس وقت تک جب تک بحث جاری ہے۔

> مزید برآں پھر نہیں کیا کہنا جا ہنے کہ ملم کیا ہے؟ اور کیا ہم حوصلہ تو نہیں چھوڑ رہے؟ نزید مرید برآس پڑتے ہے کہ میں میں است

تهاليكس: يقينا بين حوصانهين چهوڙون گااگرا پ نه چهوڙين-

مقراط: ہمارے پہلے خیال کے بارے میں درست تعریف کیا ہوگی؟

تعیانیش: میں اپنے پہلے والے خیال کے سوا کچھنیں کہ سکتا۔

مقراط: وهكياتها؟

تھیاٹیٹں: ہم نے کہا تھاعلم کچی رائے ہوگی اور کچی رائے یقیناً غلط نہیں ہوگی۔اوراس سے پیدا ہونے والے نتائج اچھے ہوں گے۔

ستراط: وہ جودریا میں راستہ بنایا ہے۔تھیا ٹیٹس تجربہ بتائے گا دراگر ہم مزید بحث کرتے ہیں تو ہم شایدان نکات تک پہنچ جائیں جن کے مثلاثی ہیں۔لیکن اگر ہم ای جگہ رکیس ہیں جہاں ہیں تو پھر پھر حاصل نہیں ہوگا۔

تھیاٹیش: بالکل سے۔ آئیں بحث کوآ کے بردھائیں اور کوشش کریں۔

سقراط: بحث جلداختام پذر ہوگی۔ کیونکہ سارا پیشہ مارے خلاف ہے۔

تھیامیش: وہ کیے ہے؟ پیشے ہے آپ کی کیامرادہ؟

ستراط: دانا کا کا پیشہ جنعیں وکیل اور مقرر کہاجاتا ہے۔ کیونکہ وہ لوگوں کو تیاز کرتے ہیں اور انھیں سوچنے پر مجبور کرتے ہیں جو وہ پہند کرتے ہیں کیا آپ خیال کرتے ہیں کہ دنیا میں ایسے کوئی اُستاد ہیں جو دوسروں کومطمئن کر سکتے ہیں حقائق کے بارے میں جن میں ڈاکہ زنی، بارنگاہے، جن کے وہ عینی شاہز نہیں جبکہ ''آئی گھڑیال'' میں تھوڑا یائی بدر ہاہے؟

تھیامیش: یقینانہیں۔وہ صرف انھیں راضی کرسکتاہ۔

سراط: کیاآپ نہیں کہیں گے کہ راضی کرنا، انھیں رائے قائم کرانے کے مترادف ہے؟

تصافيش: يه يقينا موكا-

ستراط: پھرمنصفوں کومقدمات کے بارے میں ترغیب دی جاتی ہے جوآپ دیکھ کر جان سکتے ہیں۔ کی
دوسرے طریقے سے نہیں۔ اور جب وہ شہادتوں سے مقدمات کے بارے میں کچی رائے قائم
کرتے ہیں ، وہ بغیرعلم کے فیصلہ کرتے ہیں۔ پھر بھی انھیں درست ترغیب دی جاتی ہے۔ اگر
انھوں نے درست فیصلہ کیا۔

تقاميس: يقينا-

سقراط: پھراگرمیرے دوست آپ کی رائے عدالت اورعلم کے بارے میں ایک ہے۔ تو مکمل منصف بغیر

علم کے فیصلنہیں دےگا۔اس لیے مجھےاس بات سے انکار کرنا چاہیے کہ وہ ایک جیسے نہیں ہیں۔ خیابیش: ستراط! بیفرق ہے اس سے جو میں نے اس بارے میں کسی سے سنا۔لیکن میں اسے بھول گیا تھا۔ اس نے کہا کہ اصل رائے جس کے ساتھ سبب کا ملاپ ہوعلم ہے اور وہ چیزیں جن کے بارے میں دانشمندانہ رائے نہ ہو، وہ علم نہیں۔ بیروا حد بات تھی جواس نے گی۔

سر اط: بہت خوب کین وہ جاننے کے قابل اور اس سے الٹ کی تمیز کیسے کرتا ہے؟ میری خواہش ہے کہ آپ میرے لیے وہ مچھود ہرائیں جواس نے کہا۔ پھر میں جان پاؤں گا کہ کیا آپ نے اور میں نے ایک ہی کہانی سُنی۔

تھائیں: مجھے معلوم نہیں کہ میں اے دہراسکتا ہوں لیکن اگر کوئی آدی مجھے بتائے تو میرا خیال ہے میں اس کو سمجے سکتا ہوں۔

تراط: پھر ہیں آپ کوایک خواب کے جواب ہیں خواب سناؤں گا۔ بیرا خیال ہے کہ بیرے ذہی ہیں ایک خواب تھا۔ ہیں نے خواب ہیں سنا کہ ابتدائی حروف اور عناصر جس سے ساری چیزوں جن ہیں، ہیں اور آپ بھی شامل ہیں کی کوئی وجہ یا وضاحت نہیں ہے۔ آپ صرف ان کونام دے سکتے ہیں۔ لیکن کوئی ان کی تصدیق یا ان سے انکار نہیں کرسکا۔ کیونکہ وجود کی صورت ہیں نے وجود ہونا پہلے ہی لاگو ہے۔ جن ہیں کی کا اضافہ نہیں ہونا چا ہے۔ اگر آپ کا مقصد صرف کی چیز کے بارے ہیں بی کچھ کہنا ہے تواسے ہے، وہ ان خود یا ہرایک نہیں کہا جاتا ہے۔ گوئکہ سے ہر چیز پر لاگوہوتے ہیں۔ جبکہ اگر پہلے عضر کو بیان کیا جاسے اور اس کی اپنی اتحریف ہے۔ توان کے بارے ہیں ان سب سے بالا تربات کی جائے گی۔ لیکن ان ابتدائی عناصر ہیں ہے کی کی تحقیم ان ہوتی ہیں تحریف نہیں کی جائے گی۔ لیکن ان ابتدائی عناصر ہیں ہے کی کئی ان ابتدائی عناصر ہیں ہوتی ہیں تحریف نہیں مضتر کہنام سے پکارا جاتا ہے۔ اس طرح حروف یا عناصر شعور والی چیز ہیں ہیں۔ نہوان کی انہیں مضتر کہنام سے پکارا جاتا ہے۔ اس طرح حروف یا عناصر شعور والی چیز ہیں ہیں۔ نہوان کی اس سے بنے اور نہ ہی آئھیں معلوم کیا جاسکتا ہے۔ لیکن حروف یاان کے ملاپ سے بنے والے حروف کی بیان کہن کی کہ سکتے ہیں کہ اُس کے ذہن نے والے مناسب وضاحت کے بچی دائے قائم کرے تو آپ کہ سکتے ہیں کہ اُس کے ذہن نے غیر مناسب وضاحت کے بچی دائے قائم کرے تو آپ کہ سکتے ہیں کہ اُس کے ذہن نے غیر مناسب وضاحت کی بیان نہیں کرسکان اس کو خہیں ہے۔ کیونکہ دہ جو کسی چیز کا سبب بیان نہیں کرسکان اے خوان کی کی کا سبب بیان نہیں کرسکان اس کو خہیں ہے۔ کیونکہ دہ جو کسی چیز کا سبب بیان نہیں کرسکان اے خوانہ کو کونکہ کو کیکٹیں کہ اُس کے ذہن نے خور میں کیز کا سبب بیان نہیں کرسکان کیا جائے۔

دراصل اس چیز کا کوئی علم نہیں ہے لیکن وہ دانش مندانہ دضاحت کا اضافہ کرتا ہے۔وہ تو علم میں مکمل ہےاوراس میں شایدوہ تمام چیزیں موجود ہوں گی جن کا میں انکار کرر ہا ہوں۔ کیادہ تم وہ تھی جوآ ب کوخواب میں ظاہر ہوئی۔

تفياليش: مخفراً-

سقراط: اوراے آپ درست رائے تسلیم کرتے ہیں کہ جودانشمندانہ وضاحت یا تعریف کی حال ہووہ علم

٢:

تھیائیش: بالکل۔

ستراط: پھرہم بیفرض کریں مے تھیائیٹس کہ آج اس غیر معمولی اندازیس ہم نے بچ پالیا ہے جو ماضی میں بہت سارے علی مند بوھا ہے کے بغیر نہیں یا سکے تھے۔

تھیائیس: سقراط ہرصورت میں اس بیان سے میں مطمئن ہوں۔

سقراط: جو کہ غالبًا درست ہے کیونکہ علم تعریف اور کچی رائے ہے ہٹ کر کیے ہوسکتا ہے۔ لیکن اب تک ایک نکتہ موجود ہے جس سے میں پوری طرح مطمئن نہیں۔

تقیامیش: وه کیاہ؟

سقراط: جو کہ سب سے زیادہ پُر تکلف نکتہ دکھا کی دے۔ وہ یہ کہ حروف اور عناصر نامعلوم ہوتے ہیں لیکن حروف جبی کا ملاپ معلوم ہوتا ہے۔

تهياميش: اوركياوه غلط تها؟

سقراط: ہمیں جلد معلوم ہو جائے گا کیونکہ ہم اس وقت ضامن ہیں ان کے جو لکھنے والے نے الفاظ استعال کیے۔

تقياليش: كياضانت؟

ستراط: حروف ہو کہ حروف جبی اور عناصر ہیں جو کہ ملاپ ہے۔اس نے اس کا سبب بیان کیا۔ کیااس نے نہیں کیا حروف جبی میں ہے؟

تھائیس: جی ہاں۔اس نے کیا۔

سقراط: آئیں۔ان کولیں اوران کی جانچ کریں یا بلکہ اپنے آپ کا امتحان لیں۔وہ کیا طریقہ تھا جس سے

ہم نے حروف سیکھے۔سب سے پہلے۔ کیا ہم یہ کہنے میں درست ہیں کہ حروف جہی کی تعریف ہے لیکن خودحروف کی کوئی تعریف نہیں؟

ت<sub>سا</sub>مینس: میراخیال یما ہے۔

ستراط: میراخیال بھی بھی ہے۔ کیونکہ فرض کریں کہ کوئی آپ سے کیے کہ میرے نام کے قصے کے حروف جھی اداکریں۔تھیاٹیٹس۔وہ کہتاہے''ایس او''؟

تهانيش: مجھے كہنا جاہے"اليں" اور" اؤ"۔

ستراط: ووحروف ججی کی تعریف ہے جوآپ کریں گے۔

تعیامیں: مجھ کرنی جاہے۔

سراط: میری خوابش ب که آپ "ایس" کی بھی ایس ، تعریف کریں۔

تنیائیش کین کوئی عضر کے عضر کو کیمے بیان کر سکتا ہے۔ میں صرف یہ جواب دے سکتا ہوں کہ''ایں''
موافق ہے۔ ایک ہلکی آ واز جواس حرف کی اوائیگی میں پیدا ہوتی ہے۔''بی'' اورا کشر دوسرے
حرف نہ تو حروف علت اور نہ ہی آ واز پیدا کرتے ہیں۔ اس طرح حروف کے بارے میں کہا
جاتا ہے کہ ان کی کوئی تعریف نہیں۔ کیونکہ ان میں بہت زیادہ فرق والے جو کہ سات حروف علت
ہیں ان کی بھی ایک آ واز ہے لیکن کوئی تعریف نہیں ہے۔

ستراط: تبين فرض كرتا مول كه بم اب تك علم كى بار ين اب خيال مين درست بين -

تحیائیس: ہاں سراط مرا یمی خیال ہے۔

ستراط: خوب،لیکن کیاہم میہ کہنے میں درست ہیں کہ حروف جبی معلوم کیے جاسکتے ہیں لیکن حروف نہیں؟

تعیامیش: میرایمی خیال ہے۔

سرّاط: کیاایک حروف جمی مراد دوحروف بین ۔اوراگراس سے زیادہ بین یاواحد خیال جواس سے پیدا موتاہے؟

تنايش: مجھے كہنا جاہے كہ جارا مطلب مارے حروف ہيں۔

سقراط: دوحروف تبھی کی مثال لے لیں۔ 'الیں''اور''اؤ' جومیرے نام کا پہلاحصہ ہیں۔ کیا وہ حروف تبھی جانتا ہے،اسے ان دونوں کاعلم ہونا چاہیے۔

تھامیش: یقینا۔

سرّاط: وه جانا بح كـ "الين" اور" او" كياين؟

تھیافیش: جی ہاں۔

ستراط: کیاوہ علیحدہ علیحدہ ان سے بے خبراور تب بھی دونوں کے بارے میں جانتا ہے۔

تھیائیش: اس طرح فرض کرلینا بے مقصداور غلط ہے۔

ستراط: کیکن اگروه دونوں کونہیں جان سکتاان کوعلیحدہ جانے بغیر پھراگراس نے جھی حروف بھی کوجاننا ہے تو

اے پہلے حروف جانے جاہئیں۔اس طرح عمدہ نظریہ غائب ہو گیا ہے۔

تھیائیش: جران کن سُرعت کے ساتھ۔

ستراط: جی ہاں۔ ہم نے اس کی مناسب طریقے سے نگرانی نہیں کی۔ شاید ہمیں کہنا جا ہے تھا کہ ایک حروف ججی حروف نہیں بلکہ صرف ایک حرف ہے۔ ان میں سے سامنے آنے والا خیال ان میں

ع مختلف تم كى وجد سے مختلف موتے ہيں۔

تھیائیش: بالکل درست ۔ بیدوسرے سے زیادہ قریب خیال ہے۔

ستراط: احتیاط کریں۔میرےنظریے کے والے سے برولیاس سانحاف نہ کریں۔

تصاميش: نبين حقيقت مين اليانبين-

سقراط: آئیں فرض کریں۔جیسا کہ ہم اب کہیں گے کہ حروف جبی ایک ایس تم ہے جوایک جیسے عناصر کے

باہم ملاپ سے بیدا ہوتی ہے۔الفاظ یادوسرے عناصر۔

تضافيش: بهت خوب-

سقراط: اوراس کے حصنہیں ہونے جامیس۔

تضافيلس: كيون؟

سقراط: کیونکہ جس کے جھے ہوتے ہیں وہ سارے حصول کا ایک ہونا چاہیے۔ یا آپ کہیں گے کہ ایک
حسر اط: حک مشتر استان میں اور استان کی دانگ

حسوں پرمشمنل ہوتا ہے۔ بیا یک واحد خیال ہوتا ہے جو کہ تمام حصوں سے مختلف۔

تقاليس جهكرناجاب-

سقراط: کیاآپ کہیں گے کہ سب اور مکمل ایک ہیں یامختلف۔

تنیابیش: میں یقین سے نہیں کہ سکتا کیکن جیسا کہ آپ چاہتے ہیں کہ میں فوراً جواب دوں میں جواب دوں گا کہ بیختلف ہوں گے۔

میں آپ کی تیاری کی تقدیق کرتا ہوں۔تھیاٹیٹس لیکن مجھے سوچنے کے لیے وقت در کار ہوگا کہ کیا میں آپ کے جواب کی بھی اسی طرح تقیدیق کرتا ہوں۔

تسامین جی بان جواب مرکزی نکتہ ہے۔

مقراط: اس نے نقط نظر کے مطابق ' مکمل'' ' سمارے' سے مختلف تصور کیا جاتا ہے۔

تصافيش: جي ال-

سر اط: خوب کیکن کیاسارے (جمع) اور سارے (واحد) میں کوئی فرق ہے۔ ہندے کی مثال لے لیں۔ جب ہم کہتے ہیں: ایک، دو، تین، جار، پانچ، چھ، دوبار تین، یا تین باردویا جاریا دویا تین یا دویا ایک کیا ہم ایک ہی عدد کے بارے میں بول رہے ہوتے ہیں یا مختلف اعداد کے بارے میں۔

تھائیس: ایک ہی عدد کے بارے میں۔

سراط: وه چھے ہیں۔

تصافيش: جي بال-.

سراط: ہم بیان کرنے کی ہرشکل میں تمام چھ کے بارے میں بات کرتے ہیں۔

تھامیش: درست۔

سراط: اور پھرسب کے بارے میں بات کرتے ہوے (جمع میں) کیا بیالک چیز نہیں جس کو ہم بیان

-0125

تھیامیش: یقینادہ ہے۔

ستراط: اوروه چھے۔

تصافيش: جي بال-

سراط: تبلفظ ''سارے'' کے استعال میں چزیں اعدادے نالی جاتی ہیں۔ہم ایک ہی وقت میں واحد اور جمع کو بیان کرتے ہیں۔

تقالیش: یقینانهم ایماکرتے ہیں۔

سقراط: اور پھر۔ ایکڑ کے اعدا داور ایکڑ ایک ہی چیز ہے۔ کیا وہ نہیں ہیں؟

تھیامیش: جی ہاں۔

سقراط: سٹیڈیم کاعدد، ای طرح سٹیڈیم ہے؟

تصافيش: جي بال-

ستراط: فوج فوج كاعدد ب\_اى طرح كتمام معاملات ميس كى چيز كاساراعددسارى چيز ب؟

تھیاٹیش: درست۔

سراط: ہرایک کاعدد ہرایک کا حصہ ع؟

تصافیش: بالکل-

ستراط: پھرجتنی چیزوں کے مصے ہوتے ہیں وہ حصوں پر شتمل ہوتی ہیں؟

تھائیش: صاف ظاہرے۔

ستراط: لین سارے حص تمام مانے جاتے ہیں۔اگر ساراعد دساراے؟

تھامیش: درست۔

سقراط: پھرساراحسوں ہے کمل ہو کرنہیں بنتا۔ کیونکہ یہ سارا ہوگا۔ اگرسارے حصول پر شمل ہوگا؟

تھائیں: بیتجہے۔

ستراط: کین کیا حسکی حصے کا ہوتا ہے یاسارے کا؟

تھائیش: جی ہاں سارے کا۔

ستراط: آپ نے زبردست دفاع کیا۔ تھیامیش ۔لیکن کیا اب بھی بیسارانہیں جس میں سے بچھنہیں

جا ہے ہوتا۔

تقياميس: يقيناً-

سقراط: کیکن کیابورادہ نہیں جس میں ہے کوئی چیز غائب نہیں اگر چیزا سے چاہیے ہودہ برابر چیز ضائع کرتا ہے۔

تھیامیش: اب میں سوچا ہوں کہ سارے اور پورے میں کو کی فرق نہیں۔

سقراط: لیکن کیا ہم پنہیں کہدرہے تھے کہ جب کی چیز کے جھے ہوتے ہیں توسارے جھے ایک مکمل اور یورا بناتے ہیں۔

تهاميس: يقيناً-

ستراط: پھرجیا کہ میں پہلے کہ رہاتھا۔ کیااس کا متبادل پنہیں کہ باتو حروف جبی حروف نہیں یاحروف، متراط: پھرجیا کہ میں پہلے کہ رہاتھا۔ کیااس کا متبادل پنہیں کہ باتو حروف جبی محروف سے کیسال موں گے۔اس لیےان کی طرح حانے جائیں گے۔

سراط: ادراس = بحنے کے لیے۔ ہم بیفرض کر لیتے ہیں کدبیان سے مختلف ہول گے۔

تضافيش: جي بال-

۔ سراط: لیکن اگر دونرے جھے بتا کتے ہیں جو کہ دون نہ ہول۔

تھیائیٹس: نہیں۔درحقیقت۔اس لیے کہا گرمیں حروف بھجی میں حصوں کی موجود گی کا اقر ارکرلوں۔سقراط-تو بیمیرے لیے مصحکہ خیز ہوگا کہ میں حروف کی بجائے اور دوسرے جھے تلاش کروں۔

سیراط بالکل درست تھیا میٹس ۔اوراس کیے ہمارا موجود نقط بنظر کے مطابق حروف جہی قابل تقسیم تسم ہونی جا ہے۔ ہونی جا ہے۔

تھافیش: درست۔

ستراط: کین کیا آپ کو یا دے۔ میرے دوست کے تھوڑی دیر پہلے ہم نے یہ بیان شلیم کیا اوراس کی منظوری دیر پہلے ہم نے یہ بیان شلیم کیا اوراس کی منظوری دی ہے۔ دی ہے کہ پہلے عضر کی جس سے ساری چیزیں وجود میں آئی ہیں ان کی کوئی تعریف نہیں ہو عتی ۔ لیکن ان میں اگر ہر چیز کولیا جائے تو وہ علیحدہ ہوجا کیں گی اور ان سے کوئی '' یہ '' ہورہے'' کو منسوب نہیں کرسکتا۔ کیونکہ وہ نا مناسب اور غیر متعلقہ الفاظ ہوں گے۔ اس وجہ سے عناصریاحروف منامعلوم اور تعریف کے بغیر شھے۔

تعالیس: مجھیادے۔

مقراط: اوركيا يهي وجنهيس كهوه ساده اورنا قابل تقسيم بين ميس يجهاورنبيس كهرسكتا-

تهاميش: اس كاوركوكي وجنبين دى جاسكتى-

سقراط: پھر کیا حروف جہی اسی صورت میں حروف جہی اور حروف اور عناصر نہیں اگراس کے کوئی صفح نہیں اور

یالی قتم ہے۔

تھامیش: یقیناً۔

ستراط: پھراگرانیک حروف جھی کمل ہے اوراس کے کئی جھے اور حروف ہیں ، الفاظ اور حروف جھی قابل فہم اور بیان ہونے جاہئیں۔ کیونکہ یہ مانا گیا ہے کہ جھے، پورے جیسے ہی ہوں گے؟

تھیا ٹیٹس: درنست۔

سقراط: کیکن اگریهایک اورنا قابل تقسیم ہوگا تو عناصراورحروف ایک ہوں گے۔نامعلوم اورنا قابل تعریف

اورای وجہے؟

تقیافیش: میں اس سے انکارنبیں کرسکتا۔

ستراط: ہم اس کی رائے ہے اتفاق نہیں کر سکتے جو کہتا ہے کہ حروف تہی جانے اور بیان کیے جا سکتے ہیں لیکن چروف نہیں۔

تهيأميش: يقينانهين -اگرجم بحث يراعمادكرين-

مقراط: لیکن کیا آپ اس پھی اختلاف نہیں کریں گے۔جب آپ اپنا کھنے کے لیے پڑھنے کا اپنا تجربہ

یاد کریں گے۔

تفياميش: كيها تجربه؟

سقراط: کیونکہ سکھنے کے لیے آپ نے حروف کو آئکھوں اور کا نوں کے ذریعے علیحدہ کرنے کی کوشش کی۔ اس طرح جب آپ نے انھیں سنا یا لکھا ہوا دیکھا تو آپ ان کی ماہیت سے پریشانی کا شکارنہیں ہوئے ہوں گے۔

تھیامیش: بالکل سے۔

سقراط: کیاکسی موسیقار کی تعلیم پوری ہوسکتی ہے۔ جب تک وہ بینہ بتا سکے کہ کی مخصوص نوٹ کا کیا جواب ہے۔ بینوٹ کرتا ہے کہ بیر وف یا عناصر کی موسیقی ہے۔

تقياميش: بالكل درست\_

سقراط: تب اگرہم حروف ہے بحث کرتے ہیں۔جنسی ہم سادہ اور مجموعی تنم میں جانے ہیں ہم کہیں گے کے حروف اور عناصرا یک حروف جبجی ہے جانے ہیں۔اور کی مضمون کے بارے میں کمل علم

ے لیے ناگزیر ہیں۔ اگر کوئی مید کہ کہ حروف جھی معلوم کیکن حروف نامعلوم ۔ ہم غور کریں مے کہ شعوری یاغیر شعوری طور پروہ احقوں کی بات کررہاہے۔

نتسامیش: والکل-

ستراط ای بارے میں یقین دلانے کے لیے کی دوسرے جوت بھی دیے جا کیں گے۔اگر میں خلطی نہیں کررہا۔ لیکن کیااس بارے میں بحث کرنے ہے ہم اصل سوال کو پس پشت نہیں ڈال دیں گے۔ جو کہ بیان کی اصل بنیاد ہے کہ درست رائے دانشندانہ تعریف یا وضاحت کے ساتھ کمل علم کی ایک تم ہے۔

تسامیس: ہمیں نیں کرنا جاہے۔

ستراط: خوب پھر''وضاحت'' کے کیامعنی ہیں۔میراخیال ہے کہ ہمارے پاس اس کے معنی کی تین صورتیں ہیں۔

تهاميش: ووكيامين؟

سراط: پہلی صورت میں معنی ہو سکتے ہیں کی کے خیال کوفعل اور آ واز کے مطابق روشناس کرانا۔ایک ندی کا تصور ذہن میں رکھتے ہوئے کیا وضاحت اس قتم کی دکھائی دیتی ہے؟

تھیائیٹں: یقیناً۔وہ جواپے خیالات کواس طرح عیاں کرتا ہے۔اس کے بارے میں کہاجاتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو بیان کرتا ہے۔

ستراط اور ہرکوئی جو بہرا پیدائیں ہوااس نے جلد یابدریان کرنا ہے۔ جووہ کی چیز کے بارے میں سوچتا ہے۔ اگراس طرح ہے تو وہ جو کسی چیز کے بارے میں درست رائے رکھتا ہے، وہ بیان بھی درست رائے رکھتا ہے، وہ بیان بھی درست کرےگا۔درست رائے کسی بھی صورت علم کے بغیرقائم نہیں کی جاسکتی۔

تحیامیش: درست.

سراط پھرآ ئیں۔ کسی کو جوعلم کی یہ تعریف کرے اے جلدی ہے موردالزام نہ تھہرادیں کیونکہ شایداس کا کہنے کا صرف یہ مقصد ہے کہ جب ایک آدی ہے پوچھا گیا کہ کسی چیز کی ماہیت کیا تھی تو وہ اپنے جواب کی وضاحت چیز کے اجزابتا کر کرے۔

تھیائیش: مثال کےطور پرستراط۔

ستراط: جیسا کہ مثال کے طور پر جب ہزیوڈ (Hesoid) کہتا ہے کہ ایک ویکن ایک سوتختوں کی بنی ہوئی ہے۔اب نہآ پاور نہ میں ان کوانفرادی طور پر بیان کر سکتے ہیں۔لیکن اگر کوئی پوچھے کہ ویکن کیا ہے؟ تو ہم کہد سکتے ہیں کہ ویکن پہیوں،ایکسل ،باڈی اوررم وغیرہ پر شتمل ہوتی ہے۔

سقراط: مارا خالف غالبًا بم ير بنے گا۔ جيسا كه اگر بميں گرائمردان سمجها جائے اوراى بنيا د پرتھيا فيٹس كانام یو چھاجائے۔تواس صورت میں صرف حروف جبی بیان کیے جاسکیں گے نہ کہ حروف۔وہ درست رائے ہوگی۔لین علم نہیں۔ کیونکہ علم کے لیے جیسا کہ پہلے بیان کیا جا چکا ہے۔ حاصل نہیں کیا جا سكارجب تك اس كاصل رائے سے ملاب نہ ہو۔ دوسرى صورت ميں بيعناصرى وضاحت ہوگ جن ہے کوئی چزنی ہوئی ہے۔

تصاليش: جي بال-

ستراط: ای طریقے ہے۔ ہاری بھی شاید دیکن کے بارے میں رائے اصل اور یکی ہوگا۔ لیکن وہ جواس كي وتخوّل كي حوالے اے بيان كرسكتا ہو و كي رائے ميں مزيداضا فدكرتا ہے۔ وہ صرف رائے کی بچائے ویکن کی ماہیت کاعلم رکھتا ہے۔اس طریقے سے وہ ویکن کے بارے میں تمام اجزا كاعلم ركهتاب

تھیائیس: کیاآپاس نقط نظرے اتفاق نہیں کرتے سقراط۔

سقراط: اگرآپ کرتے ہیں،میرے دوست لیکن میں پہلے بیرجاننا چاہوں گا کد کیا آپ تعلیم کرتے ہیں چز کے اجزا کے بارے میں بیان اس کی دانش مندانہ وضاحت ہوگی اور کیا ان کے حروف مجھی اور

بڑے ملاپ کے لحاظ سے پیغیر دانش مندانہ ہوگی۔

تصافيلس: مخضراً

اور کیا آپ بہ جانتے ہیں کہ ایک آ دی ایک چیز کا ایک وقت میں علم رکھتا اور دوسرے وقت میں نہیں۔یایہ خیال کرتا ہے کہ ایک چیز مختلف اوقات میں مختلف عناصر پرمشتل ہوگی۔

تصافيلس: يقينانهيں۔

كياآ پكوياد نبيس كرآ پ كے معاملے ميں يادوسرے معاملات ميں سكھنے سے، بڑھنے كے دوران

ا كثرايبا بوا-

تھا میں: آپ کا مقصد ہے کہ میں فے حروف اور حروف جھی کی غلط اوا لیگی کی۔

ستراط: بیمال-

شیائیس: بقینا ایما ہوگا۔ مجھے پوری طرح یاد ہے۔اور مین بیفرض کرنے سے گریزاں ہوں کہ وہ جواس حالت میں ہیں انھیں علم ہے۔

ستراط جب کوئی آ دی سکھنے کے دوران تھیائیٹس کانام لکھتا ہے اور سوچتا ہے کہ اے لکھنا چاہے اور وہ ضرور لکھتا ہے۔ در تھی ادر کی) لیکن دوبارہ تھیائیٹس لکھنے کے معنی کے حوالے سے سوچتا ہے کہ اے دوبارہ '' لکھنا چاہے۔ کیا ہم فرض کر سکتے ہیں کہ وہ آ پ کے نام کے پہلے دوترون مستجمی جانتا ہے۔

تمانيس: م نيهاى يتليم كياب كداس في الجمي علم حاصل نبيس كيار

مراط اوراس طرح وه شايد جانے بغير دوسراتيسرااور پھر چوتھا حروف بھي بيان كرے۔

ت<sub>صا</sub>میش: شایدوه ایما کرے۔

ستراط: ال معاملے میں جب وہ حروف کی ترتیب جانتا ہے اور درست طور پر لکھ سکتا ہے۔اس کی رائے درست ہے۔

تھالیش: صاف ظاہرہ۔

سقراط: لیکن اگرچہ بم تعلیم کرتے ہیں کہ اس کی رائے درست ہے۔ وہ اب بھی بغیرعلم کے ہوگا۔

تعيانيس: بي بال-

ستراط: اوراب بھی وہ وضاحت کا حامل ہوگا اور درست رائے کا بھی، جس کے ساتھ رائے اور وضاحت شامل ہوگی۔ جس کے ساتھ ابھی تک علم کی ورتی نہیں ہوگی۔

تھائیس: بیالیادکھائی دےگا۔

سقراط: اورجو ہمارا مکمل علم کے بارے میں خیال ہے وہ پھراکی خواب ہوگا۔ کیکن شاید بہتر ہوگا اگر ہم ایسا ابھی نہ کہیں کیاعلم کی تین وضاحتیں نتھیں۔ جن میں ایک ضرور ہونی چاہیے۔ جیسا ہم نے کہا جے وہ مخف تنایم کرے جو یہ کہتا ہے کے علم درست رائے ہوگی جس کے ساتھ باشعور وضاحت بھی شامل ہو کین اس بات کا بھی بڑا امکان ہے کہ کوئی شخص ایسا بھی ہو جواس کی بجائے تیسر کی رائے کو درست سمجھے۔

تھیائیش: آپ بالکل ٹھیک کہدرہے ہیں۔ ابھی ایک رائے باتی ہے۔ پہلی رائے فربمن کی موجود سوچ کی الفاظ کی صورت میں ادائے گئی ہی۔ دوسری جس کا ابھی ذکر ہوا ہے۔ کسی چیز کے بارے میں اجزاک بیان کے ذریعے کممل تک پنچنا ہے۔ لیکن تیسری تعریف کیا ہے؟ ابھی ایک مزید طریقہ ہے۔ حس کے ذریعے فرق کا نشان ظاہر کر کے چیزوں میں تفریق کی جاتی ہے۔

تقياميش: كياآب مجھاس تعريف كى كوئى مثال بيان كر سكتے ہيں۔

سقراط: مثال کے طور پرسورج کے معاملے میں آپ میراخیال ہے، اس بات سے مطمئن ہول گے کہ یہ سبزیادہ چمکدار براجم ہے۔جوزمین کے گردگھومتاہے۔

تصافيش: يقينا-

سقراط: سمجھتے ہیں کیوں؟ وجہ یہ ہے کہ میں ابھی کہ رہاتھا۔ اگر آپ چیزوں کے فرق کوجانے ہیں پھر جتنے آ دی تقدیق کرتے ہیں آپ اس کی تعریف یا وضاحت کو مان لیں گے۔لین جب آپ کا خیال اس سے مختلف ہوتو آپ صرف اس چیز کی تعریف مائیں گے۔جواس صفت سے منسوب ہے۔

تھیا میں: میں آپ کو بھتا ہوں۔ اور آپ کی تعریف میرے فیلے کے مطابق درست ہے۔

سقراط: لیکن وہ جو کی چیز کے بارے میں درست علم رکھتا ہواور وہ فرق کومعلوم کرسکتا ہو جواسے دوسری چیزوں سے مختلف کرتا ہوجس کے بارے میں پہلے صرف اس کی رائے تھی تو وہ اس چیز کے بارے میں یوراعلم رکھتا ہے۔

تھیائیش: ہاں۔ یہی بات ہے جوہم کہدرہے ہیں۔

تھائیس: آپکاس کیامطلب ؟

سقراط: میں بیدواضح کرنے کی کوشش کروں گا۔ بیں فرض کروں گا کہ میری آپ کے بارے میں رائے درست ہے۔لیکن اگر میں اس میں تعریف کا اضافہ کردوں۔تو پھر جھے اس کاعلم ہے۔اگر تعریف

ندرون تويمرف رائع موگ-

تنميا فيش: جي الال-

مراط تریف کوفرق تصور کیا گیاہے۔

تهافیش: ورست-

سقراط: ليكن جب صرف رائع ركفتا تفاتو مجصة فريق كرفي والى خوبيول كاعلم نه تفا\_

تهانیس: میں فرض کرتا ہوں کہ نہیں۔

ستراط : بجھے چیز کی عمومی ماہیت کاعلم تھا جوآ پ کے بارے میں دوسروں سے مختلف نہ تھی۔

تصافیض: درست-

ستراط: اب مجھے بتا ئیں اس صورت میں آپ کے بارے میں، میں دوسروں سے زیادہ کیے فیصلہ کرسکتا تھا۔ فرض کریں میں خیال کرتا ہوں کہ تھیا میٹس ایک آ دمی ہے جس کی ایک ناک، آ تکھیں، منھاور جم کے دوسرے جھے ہیں۔ اس ساری تفصیل سے تھیا میٹس اور تھیوڈوری ، میں کیے فرق کرسکتا ہوں یا دوسرے بربر یوں ہے؟

تھائیس: یہ کیے ہوسکتاہ؟

سے اط اوراگریں آپ کے بارے میں مزید جانتا ہوتا تو نظرف بید کہنا کی منے بلکہ بید کہاں کا اٹھتا ہواناک اور بری آ تکھیں وغیرہ تو کیا جھے آپ کے بارے میں مزید کہنا پڑتا۔ دوسروں سے فرق ظاہر کرنے کے لیے۔

تھائیش: یقینانہیں۔

ستراط: یقینا میں تھیائیٹس کے بارے میں کوئی خاکہ ذہن میں نہیں لاسکتا۔ جب تک کہ آپ کے چیئے ناک کا تاثر میرے ذہن میں نہ بیٹھے۔ان سے فرق کے لیے جن چیئے ناک والوں سے میں بھی ملا ہوں۔اور جب تک آپ کی دوسری نمایاں خصوصیات تفریق پیدا نہ کریں۔ای طرح جب میں آپ کوکل ماول گا تواس بارے میں درست رائے بیان کروں گا۔

تعياميش: بالكل درست.

سر اط : بدرست رائے کا تعلق فرق کے خیال ہے ہے؟

تھیامیلس: بالکل واضح بات ہے۔

ستراط: کیا پھرہم درست رائے کے ساتھ سبب یا وضاحت کا اضافہ کریں گے۔اگر معنی ہیں کہ ہم ایک رائے تا کم علی ہیں کہ ہم ایک رائے قائم کریں ،اس انداز میں کہ ایک چیز دوسری سے فرق کی حامل ہو۔ یہ تجویز مصحکہ خیز ہے۔ تضافیش: وہ کیے؟

ستراط: ہمارے بارے میں بید خیال کیا جا تا ہے کہ ہم فرق کے حوالے سے درست رائے قائم کریں جس
سے ایک چیز کو دوسروں سے مختلف ظاہر کیا جا سکے۔ ہم اس بارے میں پہلے ہی درست علم رکھتے
ہیں۔ اس لیے ہم بار بار ایک ہی بات کے گردگھوم رہے ہیں۔ گروش کرنے والی مشین کی طرح۔
ایک ہی وائرے میں۔ ہماری حالت اس اندھے کی طرح ہے جوایک دوسرے اندھے کو ہدایت کرتا
ہے۔ ای طرح ہم وہی دوبارہ جانیں گے جو پہلے ہی جانتے ہیں۔ شب گرفتہ جاال کی طرح۔

تعياليش: مجھے بتائيں۔آپاب كيا كمنے والے تھے۔جبآپ نے سوال پوچھا۔

ستراط: اگر میرے بیٹے، تعریف کے اضافے میں لفظ''جاننا'' کا استعال کیا گیا ہے، نہ کہ صرف فرق کی رائے کے بارے میں تو بیٹم کے بارے میں تمام تعریفوں سے زیادہ مدلل ہوگا اور اچھے انجام پر منتج ہوگا۔ کیونکہ جاننا یقینی طور پرعلم حاصل کرنا ہے۔

تضافيش: درست-

ستراط: اوراس طرح جب سوال کیا جاتا ہے کی ملم کیا ہے؟ اس عمدہ بحث کے ذریعے جواب دیا جاسکے گا۔
درست رائے علم کے ساتھ علم ہے۔ بحث اس بات کی تمیز کرے گی اور جیسا کہ بحث میں کہا گیا
ہے۔

تھیا میں: بدورست وکھائی دیتاہے۔

ستراط: لیکن کس فذرواضح احتقانه بات ہے جو آپ پوچھ رہے ہیں کی علم کیا ہے، جواب صرف ہونا جا ہے کدورست دائے کسی چیز کے فرق کے ساتھ اورای طرح تھیا پیٹس علم نیقو حسی تجربات (Sensation)، ندرائے، نی تحریف اور وضاحت ہے جو کہ درست رائے کے ساتھ منسلک ہو۔

تھائیس: مراخیال فی میں ہے!

ستراط: کیاآ پاب بھی مشکل میں ہیں میرے دوست ۔ یا کیاآ پ نے علم کے بارے میں سب چھ کہہ

ديا ب جوكهنا جا بي تق-

شائیں: مجھے یقین ہے۔ سقراط- کہ آپ نے مجھ میں سے ایک بہترین چیزاخذ کی ہے۔

تراط: کیا میرافن بیرطا ہر نہیں کرتا کہ آپ نے طوفان کوجنم دیا ہے اور بیکہ آپ کی وی نشو ونمامحض بڑی کا انہیت کی حامل نہتی۔

ش<sub>ما</sub>نیش: بالکل درست.

تراط:

اگریکی آپ دوبارہ بات کریں تو یہ بحث کے لیے بہترین تحقیق ٹابت ہوگی۔اورا گرنیں تو پھر بھی

آپ دوسرے لوگوں سے باوقار، نرم دل اور شریف النفس ہوں گے۔اور یہ خیال کرنے میں

جدت پسند کہ جوآپ نہیں جانے وہ جانے ہیں۔ یہ میرے فن کی حدود ہیں۔ میں اس سے زیادہ

پھر نہیں کہرسکا اور خدہی میں ان چیز وں کے بارے میں پچھ جانتا ہوں۔ جنھیں بڑے اور مشہور

لوگ جانے ہیں یا جن کے بارے میں گزرے ہوئے وقتوں میں لوگ جانے ہیں۔ دائیکافن اپنی

ماں کی طرح مجھے خدانے دیا ہے۔وہ خوا تین کی پیدایش میں مدودی تھی اور میں مردول کو لیکن وہ

نوجوان، باوقار اور نیک ہونے جا ہمیں۔اب میں نے آرکون (Archon) بادشاہ کے دربار میں

جانا ہے جہاں میں میلٹس (Meletus) اور اس کے پیروکاروں کو ملوں گا۔کل مجے تھے وڈورس میں

آپ سے دوبارہ اس جگہ ملنے کی اُمیدر کھتا ہوں۔







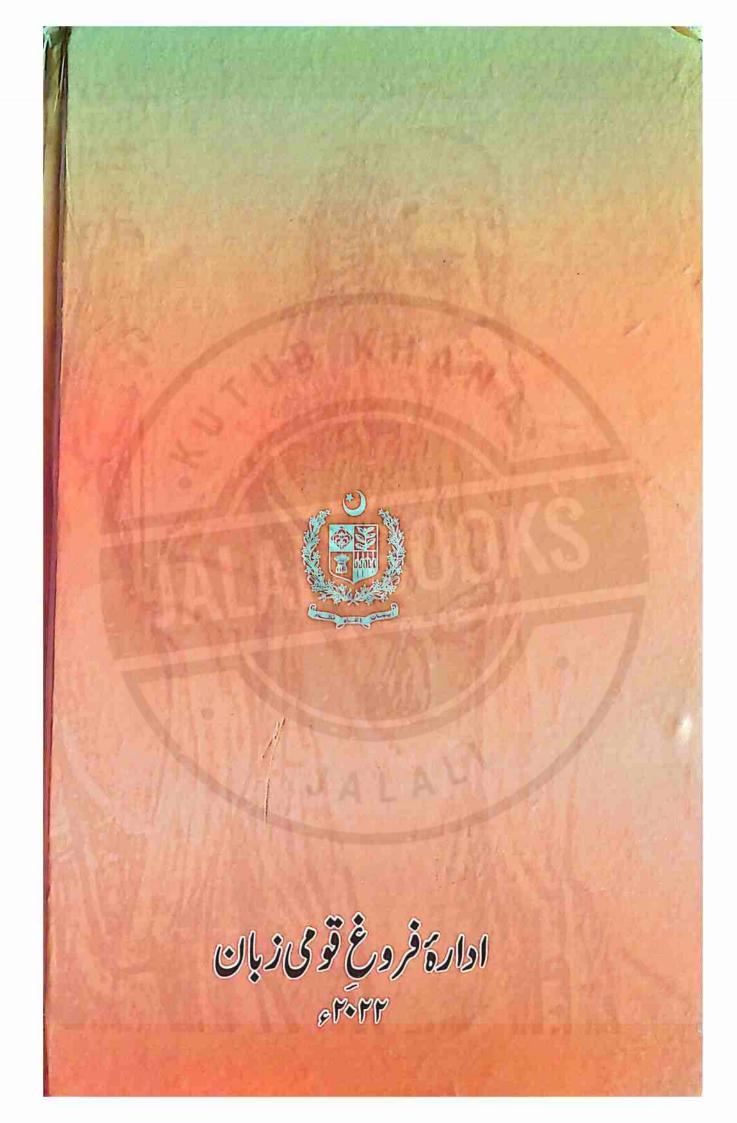